المعالم المعالم

مولانا کفایت الله شاه جهان پوری تم د بلوی

ایك ادبی اور سیاسی شخصیت

مؤلف ڈاکٹر ابو سلمنان شاہ جہاں بوری

خدا بخش اورینٹل پبلک لائبر بری ہوپیئے

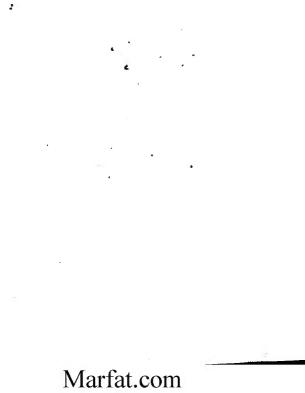

مفتى اعظم ہند

مولانا کفایت الله شاه جهال پوری ثم د بلوی ایك ادبی اور سیاسی شخصیت

> مؤلف دُا کژابوسلمان شاه جهاں پوری

ناشد خدا بخشاور بنٹل پبلک لائبر بری، پٹنه

طابع: فريد بكد يو، ۵۹-۲۱۵۸، ام - في اسريد، پودى باكس، درياسخ، ئى دىلى

ناشر: خدا بخش اور ينثل بلك لا برري، بينة-٣



انتساب

میری یہ تالیف میرے مرحوم پچا،استادومر بی مولانا محمد عبدالہادی خال شاہ جہال پوری کے فیفل تربیت اور اثر صحبت کا نتیجہ ہے۔ میں اسے آل مرحوم بی کے نام معنون کر تاہوں۔ اللہ تعالی مرحوم کے مراتب بلند فرمائے۔

ابوسلمان (ڈاکٹرابوسلمان شاہ جہاں پوری) اسار دسمبر ۴۰۰سہ



### حرف آغاز

مولانا کفایت اللہ شاہ جہاں پوری ایک عبد ساز شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے کئی جہات میں اپنی فطری اور کبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک جید عالم دین تھے ، ایک مدیر کئی جہات میں اپنی فطری اور کبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک جید عالم دین تھے ، ایک مدیر سیاستداں اور مجاہد آزادی تھے ، گئی دی اور خدمات کا اعتراف ان کے معاصرین نے بھی واضح طور پر کیا تھا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ ان کی شخصیت اور خدمات کی جانب توجہ کم ہوتی گئی اور انہیں تقریباً فراموش کر دیا گیا۔ اس کے اسباب وعلل پر بحث کا یباں موقع نہمں۔ لیکن یہ امریقینا قابل افسوس ہے۔

ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہاں پوری نے زیر نظر تصنیف میں ایک مرتبہ پھر مولانا کفایت اللّه کی شخصیت اور خدمات کو بطریق احسن اجاگر کیا ہے۔ اس کتاب کے دوجھے ہیں۔ پہلے حصہ میں مولانا کفایت اللّه کی ذاتی نیز سیاسی و ادبی زندگی کے مختلف نقوش ملتے ہیں، مثلا ان کی ابتدائی زندگی ، جمیعة العلماسے ان کا تعلق ، مختلف قومی اور بین الاقوامی تح کیوں میں ان کی شرکت اور ان کی تصنیفات و تالیفات کا جائزہ ان موضوعات پر مبنی مختلف ابواب میں ان کا مفصل جائزہ اور ان پر مدلل تبھرہ قار کین کے لیے دکچیں کا باعث ہوگا۔

علادہ ازیں اس حصہ میں مولانا کے در خاادر اخلاف کا بھی اجمالی بیان ہے۔ ان کے عربی، فاری ادر اردو کلام کے اقتباسات میں اور معاصرین دمتاخرین کے تاثرات اور خراجہائے تحسین کے نمونے بھی شامل ہیں۔ دوسرے حصہ میں مولانا موصوف کے فاویٰ اور خطوط کی نقلیں بطور تاریخی دستاویز کے کیجائی گئی ہیں۔ آخر میں ضمیمہ کے تحت مولانا کی

چند نادرویاد گار تح میرول کے نقوش اور دیگر کے متون محفوظ کردیے گئے ہیں۔

مجموعی طور پر یہ کتاب نہ صرف مولانا کی سوانح عمری ہے بلکہ ان کی زندگی ہے

متعلق تاریخی وستاویزوں اور نوادر کاخوبصورت مجموعہ بھی ہے۔ مجمعے امید ہے کہ یہ کتاب مولانا کے عقید تمندوں کے لیے بالخصوص، اور اواکل بیسویں صدی کے مسلم معاشرہ کی

تاریخ میں دلچیسی رکھنے والے قار ئین کے لیے بالعموم، مفید اور معلومات افزا ثابت ہو گی۔ محت

ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہاں پوری محقق اور مصنف، دونوں ہی اعتبار سے ایک متند

حیثیت رکھتے ہیں۔ان کی تصنیفات اسکے قبل بھی لا بھریری کے اشاعی پروگرام کے تحت شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ان کی اس تازہ تحقیقی و علمی کاوش کی پذیرانی بھی اس

انداز میں قارئین کریں گے،اس کا ہمیں مکمل یقین ہے۔

امتيازاحمه

# فهرست

| ياخ | ڈاکٹرانٹیازاحد<br>_            | حرف آغاز              |
|-----|--------------------------------|-----------------------|
| 1   | ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری  | پیش لفظ               |
| 1+  | ڈاکٹرریاضالرحمٰن شروانی        | شخنے چند              |
|     | حصه او ل<br>سواخ ادرادب دسیاست |                       |
|     | تعارف ادر تبمرے کی ایک نظر     |                       |
| 14  | گى(مولد،منشاءاورتعليم)         | باب اول : حالات زند   |
| 14  |                                | 🖈 وطن مالوف           |
| 1A  |                                | 🖈 تارځ شاه جها        |
| 1.  |                                | 🖈 مؤلف تاریخ          |
| 19  | يتالله                         | 🖈 مولوی محمد کفا      |
| ۲۰  |                                | 🌣 مفتی صاحب ک         |
| ۲۱  |                                | 🖈 مدرسته عین ال       |
| 71  | برامینیه د بلی تعلق            |                       |
| **  |                                | 🖈 خانواد هٔ ولی اللّه |
|     | نظر                            | 🕁 زندگیرایک           |

| 10        | باب دوم : خدمات کے مختلف میدان                       |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 20        | 🌣 مفتی صاحب کی جامعیت                                |
| 71        | 🤝 دین خدمات کے مختلف میدان                           |
| ۲۸        | 🕁 عیسائیوں سے مناظرنے کا مقصد                        |
| 49        | 🖈 قادیانیت کاتعا قب 🕐                                |
| <b>79</b> | 🕁 دعوت وتبليغ                                        |
| 171       | باب سوم: جمية علائ مندك واعي اول (ساس زندگى كا آغاز) |
| 1"1       | ہلا جمعیة علمائے ہند کے داعی                         |
| mm 2      | 🕁 خدمات جلیله کااعتراف                               |
| ٣٣        | 🖈 ایک بحر پورملمی وعملی زندگی                        |
| ٣٣        | 🖈 قيدوبند كي آزمائش                                  |
| 24        | 🖈 قیدوبندے گریزاوراس کاسب                            |
| ۳۸        | باب جهارم: تحريكين اوركا نفرسين                      |
| ۳۸        | 🖈 بزرگانِ دیوبند کی سیاسی تحریک                      |
| ۴.        | 🖈 جشن صلح کے خلاف تحریک (۱۹۱۹ء)                      |
| ٣٢        | 🖈 تحريك ستبير گره (مقاومت بالصمر )                   |
| ~~        | 🕁 تحريك تطهير حجاز                                   |
| ~~        | 🖈 تحريك خلافت اور ترك موالات (۲۳–۱۹۲۲ء)              |
| 4         | 🖈 تحر کیکشمیر (۱۹۳۱ء)                                |
| 14        | 🖈 تحريك اتحاد                                        |
| ۳۸        | 🖈 تحريك فلسطين (١٩٣٨ء)                               |
| ۵٠        | 🖈 اتحاد مدارس اسلامیه کی تحریک                       |
| 01        | 🖈 وستوری تحریکات                                     |
| 00        | 🖈 میثان کلمینو(۱۹۱۲ء)                                |

| ۵۳   | نیشنل پیک (۱۹۲۳ء)                              |
|------|------------------------------------------------|
| ۵۵   | 🌣 يين المذابب اتحاد كا نفرنس، و بلي (١٩٣٣ء)    |
| ۵۵   | 🖈 نېروكمينې كې ر بور په (۱۹۲۸ء)                |
| ۵۵   | 🌣 مسلم کا نفرنس کادستوری فار مولا (۱۹۲۹ء)      |
| ra   | جعية علمائي مند                                |
| ra   | 🚓 مستقتبل كادستور بهند                         |
| 04   | 🦈 اسلام کے معاشر تی قوانین                     |
| ۵۸   | 🌣 بين المذاهب اتحاد كا نفرنس                   |
| ۸r   | باب پنجم: شنيفات و تاليفات                     |
| ۸F   | 🖈 چند نادر سیاس تحریرات                        |
| 40   | 🖈 دین کتبور سائل ۱۹۱۷ء                         |
| ۸۳   | <u> باب ششیم : ش</u> اعری                      |
| ۸۳   | 🖈 مُوقع مَافذ                                  |
| ۲۸   | منتاب نوادر شعری                               |
| ۲A   | (۱) عربي کلام                                  |
| 92   | 🖈 ایک ضمنی بحث                                 |
| 44   | טרטאון (r)                                     |
| 1+1  | (۳) اردوکلام                                   |
| 1-0  | باب هفتم : حفرت مفتى صاحب كے اخلاف             |
| 1+4  | (1) lette                                      |
| I+A  | oit (r)                                        |
| 110" | باب هشتم: اعترافات (اكابرومشاهير كاخراج تحيين) |
| Ira  | 🌣 ایکگزارش                                     |

#### **حصه دوم** آثار علميه وادبيه د ين،اد بي اور تاريخي وسياس نوادر

| 1171 | ايك تارىخى فتوى أ                                            | ☆     |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 124  | چند تیرکات دینی                                              | ☆     |
| 162  | نوادر علمیہ: بزرگان واکا بر دار العلوم دیوبٹد کے مختصر سوانح | ☆     |
| 109  | چندنادر خطوط                                                 |       |
| ۱۸۵  | آ ٹوگرافس                                                    | ☆     |
| 1142 | چند شعری تبرکات (کلام)                                       | ☆     |
| ۲۳۰  | آ فارعلميه هطبيه                                             | ☆     |
| ۲۳۲  |                                                              | ضميمه |
| 202  | چند نادر وبادگار تح برات ع                                   | ☆     |

# پیش لفظ

مولانا مفتی محمد کفایت الله شاہ جہال پوری شم دہلوی دورِ آخر کے منہ بر علائے دین یس بوی جامعیت کے بزرگ تنے۔ دہ نہ صرف اپنے معاصرین بیس ایک خاص اتمیاز کی شخصیت سنے بلکہ ماضی قریب بیس بھی اس شان کا کوئی عالم دین نظر نہیں آتا۔ فقہ بیس ان کی نظر بہت گہری تنقی اور فتوی نویس میں وہ بڑا درک رکھتے تنے۔ اس کا اعتراف نہ صرف براعظم ہند پاکتان کے علائے کرام اور اصحاب فن نے کیا ہے، عالم اسلامی کے اہلی علم و نظر نے بھی ان کے تفقہ اور بھیرت کو نشلیم کیا ہے۔ مفتی اعظم ہند کا خطاب انھیں اس لیے دیا گیا تھا کہ اس زمانے بیں ان سے بڑا مفتی ہندوستان میں کوئی دوسر انہ تھا۔

وہ دار العلوم و بوبند کے نا مور سپوت اور حضرت شیخ البند مولانا محمود حسن د بوبندی کے ارشد تلاغہ میں ایک خاص شان کے والک تھے۔ سیاست سے ان کے ذوق کو خاص مناسبت تھی۔وہ سیاست وال نہیں سیاست ساز تھے، معاملات کی تہد کو بہت جلد پہنچ جاتے تھے اور کسی واقعے کو معلوم کر کے اس کے پس منظر کو جان لینے میں وہ کمال کے مالک تھے۔ معاصر علائے کرام میں سب سے پہلے انھوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھااور ہر قدم میراسین ذوق، تدیراور بصیرت کا ثبوت دیا تھا۔

وہ ۱۸۹۷ء میں دار العلوم دیو بند ہے فارغ ہوئے تتے اور پائی برس شاہ جہاں پور کے مدر سے میں العلم میں درس و تذریس کی زندگی گزار کر ۱۹۰۳ء میں و بلی چلے گئے اور د بلی کے مدرستہ امینیہ اسلامیہ میں مدرمدرس اور مفتی کے عہدے پر فائز تتے۔ ای وقت ہے ان کے مدرستہ امینیہ اللہ علی محدر مدرس اور مفتی کے عہدے پر فائز تتے۔ ای وقت ہے ان کے ساتی اور ساتی ووق نے د بلی میں اپنی جگر بہنائی شروع کردی متی اور ایک صاحب نظر کے بہ قول:

"المجاء ہے ۱۹۵۳ء کی د بلی میں کوئی ساتی یا نہ جمی تحریک ایک نہیں تھی جس میں حضرت مفتی صاحب کی رہبری پوری صلاحیت و صفائی کے ساتھ

کی رہنما کی برائی کواس کی جماعت کے <u>علقے میں ضرور تسلیم کیا جاتا ہے۔اس ل</u>ے کہ

(۱)- مرکزی مجلس خلافت کا قیام ای برس (۱۹۱۹ء) عمل میں آیا تھا۔ لیکن ترکی خلافت کا مسئلہ اور اس سلسلے میں تحریک پہلے سے موجود تھی۔ اس کے نظم کی ضرورت نے مجلس کے قیام پر مجود کر ڈیا تھا۔

جنگ عظیم اول میں دول متحدہ کی فتح اور خلافت ترکی کے خلاف برطانیہ کی جیت پر کومت نے "جشن فتح" منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ہندوستان کی سیاسی فضا، عوام کے جذبات اور ترکی کی فلست پر مسلمانوں میں غم وائدوہ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے" جشن فتح" کے عنوان کو "جشن صلح" کے پر فریب نام سے بدل دیا گیا تھا۔ آگر چہ پنجاب وغیرہ میں "جشن فتح" کے عنوان بھی سے جلے ہوئے اور ان میں بعض مسلمان اور ہندوز عمانے ہمی شرکت فرمائی اور اظہار خوشی میں بعض اعمال بھی انجام دیئے ، لیکن شال مشرقی ہند میں حکومت کا یہ فریب پوری طرح کا میاب ندہوا۔

پر جمع کر دیاتھا، وہ ان کے حسن تد براعلیٰ قابلیت اور ملک کے ان پراعمّاد کا بڑا ثبوت ہے۔ حفرت مفتی اعظم صاحب جعیت علمائے ہند کے قیام سے بیں برس تک اس کے صدررہے۔ جمعیت علمائے ہند میں شہر وں،اور علمی دین، تعلیمی مر اکر اور خانواد وں ہے دیو بند، رد بل ، اجمیر ، اا مور ، لکھنو ، بدایوں ، خیر آباد وغیرہ کے اور صوبوں میں بنگال ، بہار ، احاط بمبئی ، . راجستھان، بنجاب، سندھ، سرحد کے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے تقریباً تمام اہم مکاتب فکر کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، خیر آبادی، فرنگی محلی، وغیرہ کے اکابر علائے دین نہ صرف شریک بلکہ اس کے بانیوں میں شامل تھے۔ان میں سے بعض نظار وعقا کداور روایات میں ا یک دوسرے سے ضد وخلاف اور عناد کا تعلق رکھتے تھے اور ان میں سے ہر کوئی کمتب فکر اور خانوادهٔ علمی اپنی قابل فخر تاریخ اور روایات ر کهتا تھا۔ بلاشبہ اس وقت حالات کا تقاضا بھی یہی تھا که سب مسلمان ایک ہو جائیں، کیکن اس اجتماع اور اتحاد و تالیف میں حضرت مفتی محمر کفایت اللَّه شاه جهال بوري ثم دہلوي کی بالغ نظري، حکمت عملي اور صلح جو پانه ذوق وروش کا بزاحصه قلا\_ جنہیں دنیا مفتی اعظم ہند کے معزز لقب سے یاد کرتی ہے۔دیوبندی جماعت سے ان کا تعلق اور مولانا محمود حسن یشخ الحدیث اور صدر المدرسین دار العلوم دیوبند سے ان کارشتہ تلمذ کسی ہے پوشیدہ نہ تھا، لیکن انگی شرافت، نیک نفسی،اصابت راے ادران کے فتووں کی ہر خانواد وعلم اور دائرُهُ فکر میں دھوم تھی۔اللہ تعالٰی نے آخییں علم وعقائد میں رسوخ ، مطالعہ و نظر میں وسعت، رائے کی اصابت اور سیرت کی پختگی کی بہترین خوبیوں سے نواز اتھااور توم وملت اور ند بب دوطن کی خدمت کی توفیق ارزانی فرمائی تقی۔ وہ منصف مزاح ، صافی قلب، معتدل رائے ادر متوازن فکر کے مالک تتے۔ وہ بے غرض تتے اور عجز واکساری ان کاشیوہ تھا۔ وہ ناانصافی اور تعصب سے دورو نفور تھے۔ تخی اور تشد د کو کسی معاملے میں پسند نہ کرتے تھے۔ تنگ نظری اور تقتَّف ان میں موجود تھا۔ان کی زبان، قلم اور رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی تھی۔ انہیں جس طرح اپنے علم ادر رائے کی اصابت پر اعماد تھا، ای طرح اٹھیں اپنے نفس وجذبات پر قابو تفا- وه بلندياييه عالم دين، وسيع النظر مبصر، نكته رس مفكر، صاحب احتقامت اور عالم باعمل تحخص تھے۔ان کا تعلق اصحاب عزیمیت ددعوت کے طبقہ علیا سے تھا۔ان کی دین داری،وطن دوئ اور قوم پروری \_ د کھاوے، غرض، کھوٹ اور لا کچ سے پاک تھی۔ان کی ند ہب پندی اور انسانیت نوازی میں کوئی تقنادر تھا۔وہ ایک مرنجامر نج میر نے مثال تھے،لیکن ان کے عزائم

براعظم ہند پاکستان کی تاریخ اصحاب علم وعمل کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے۔
اعاظم ر جال کی کی دور میں کی نہیں رہی۔ ہر قوم و فد جب میں ماہی ناز اور نادر روزگار شخصیات
رہی ہیں، لیکن حضرت مفتی اعظم جسی دین و دنیا، فد جب وسیاست، قومیت وانسانیت کی بہترین
صفات کی جامع اور ہمدر و آشنا شخصیات شاذ کے درج میں ملیس گی۔ دین، فد جب، انسانیت ان
کی زندگی کا نصب العین اور و نیا، سیاست، قومیت زندگی کی ناگزیر ضرورت تھی۔ جس طرح
کوئی دین دار اور فد ہجی مخص و نیا اور سیاست سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ای طرح کوئی انسان
دوست قومیت کی نسبت سے بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ قیام و تو طن کے لیے ہر مخص خط زیمن
کوشان وار ایس کے استخاب میں آزاد ہے لیکن وہ اپنی زندگی کی ایک ضجیا شام بھی زمین سے تعلق اور اس کے اعتراف واقرار کے بغیر نہیں گزار سکتا۔

جس طرح کس سورے کی سوسائی کے قیام کے لیے ذہین کے کسی محلاے کا وجود ضروری ہے۔
اسی طرح انسان کی زندگی کے ارتقاء اور سمجیل کے لیے سوسائٹ ایک ناگریم عضر ہے۔ جن
لوگوں نے ہندوستان کی وظییت اور اس کی ذمہ داریوں کے تعلق سے برادراان وطن کے ساتھ متحدہ قومیت کی تشکیل کو مسلمانوں کے لیے نگ وعار ، لغواور خلاف اسلام سمجھاتھا، انھیں تیام
پاکستان کے ادل روز اعلان کر ناپڑا کہ یہاں کوئی مسلمان ، کوئی بندویا کوئی عیسائی نہیں ، سب برابر
کے شہری اور صرف پاکستائی ہیں۔ مسلمان اپنی مبحدوں ہیں، عیسائی اپنے گرجوں ہیں اور ہندو
اپنے مندروں ہیں جا کیں۔ یہاں کسی کو کسی پر کوئی ترجعے نہیں۔ سب کے مساوی حقوق اور یکسال
فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اور بید کہ نہ جب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی کا چھ نہ ہب ہو مملکت
کواس سے کوئی سر وکار نہیں! انھیں بھی آخر کاروطنی تومیت کو قبول کر ناپڑا اور وہ بھی شے ملک

رہے فہ ہی اور سیای اختلافات و نزاعات! تو کیا ہندوستان کے حدود سے نکل کر انھیں ان اختلافات سے نجات مل گئ؟ کیا مسلمانوں ، شیعوں ، رضا خانیوں، بوہروں، قادیانیوں، سنیوں، مقلدوں، فیر مقلدوں، دیوبندیوں اور بریلویوں کے مابین اختلافات کی شدت ہندومسلم اختلافات سے بچھ کم ہے؟ اور کیاپاکتان کی فضاسیا کی اختلافات کے تعفی سے بیاک ہوگئی کہا کہ تارور کیاپاکتان کی نضاسیا کی اختلافات کے تعفی سے بیاک ہوگئی ہے؟ کیاپاکتان میں مرکز اور صوبوں کے مابین نزاعات نہیں ہیں؟ کیاکم آبادی کے

صوبوں کو زیادہ آبادی والے صوبوں سے استحصال کی شکایت نہیں؟اوراس کے بر عکس کیا کثیر آبادی اور زیادہ ذرائع ووسائل معیشت رکھنے والے صوبوں کو ذمہ دار ہوں اور کفالت کے بوجھوں کی شکایت نہیں ہے؟ کیامشرق کو مغرب سے سیاسی حقوق کے غصب واستحصال کے سوانہ آبی عقائد میں استحصال کی شکایت تھی؟

اختاا فات خواہ فہ بہی ہوں، خواہ سیاسی، خواہ ساتی، طبقہ وارانہ، فرقہ وارانہ کو، قتم کے ہوں، ان کا حل تلاش کرنا پڑتا ہے! آئ آگر کوئی شخص کہتا ہے کہ پاکستان میں مشرق و مغرب کی سختکش اور بالآخر دونوں کی جدائی غلط تھی انہیں ایک ساتھ رہ کرمسائل اور اختلا فات کا حل تلاش کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ ہندوستان کی تقییم کے جواز اور قائداعظم کے مقدے کو کمز در کر تا ہے۔ اسے مان لیمنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے یہی لازم تھا کہ وہ شجدہ ہندوستان ہی میں رہ کر فہ ہی،

سیای اور ہر قشم کے فرقہ وارانہ مسائل اور اختلافات کا حل تلاش کرتے! غلطی ہے ہے سمجھ لیا گیاہے کہ ہندوستان میں ند ہب کی بنیاد پر اور فد ہی عقائد کے اختلافات ہے مشتر کہ وطنیت اور متحدہ قومیت کے نصور سے اختلاف کو ہوا کمی! حال آل کہ کی فد ہب کا آپس کی دشنی ہے بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ فد ہب ہیر کرنا نہیں محبت کرنا سکھا تا ہے۔ البتہ فد ہب کی مظلومیت ہمیشہ بہی رہی ہے کہ بہ طور ایک ہتھیار کے اس کا استعمال ایک قوم نے دوسری قوم کے خلاف اور ایک ہی ذہب کے مانے والوں کے دوفر قوں نے ایک ووسرے کے خلاف بے محابا اور پوری آزادی کے ساتھ کیا ہے اور اس کے فوائد و نقصانات انھیں قوموں یا ان کے فرقوں نے اٹھائے اور رسوائی کی کالک فد ہب کے منہ پر لمی گئی۔

حفزت مفتی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ ند بہب وسیاست اور ہر مسئلے اور ہر معالمے کواس کے صدود میں رکھتے تھے۔نہ توند ہبی جوش میں آکراس کے صدود سے تجاوز کرتے تھے اور نہ سیای ترنگ میں اس کے صدود کو نظر انداز کرتے تھے۔

افسوس! حضرت مفتی صاحب اپنے علم وعمل میں جتنے بڑے تھے اور ان کی دین سیا ی خدمات جتنی عظیم الثان تھیں ، انھیں اتناہی نظر انداز کیا گیا۔ محلا دینے کی حد تک ان سے اعراض برتا گیا۔ اس پہلو پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لینی چاہیے ؛

حفرت مفتی اعظم کی وفات کے بعد نظم ونٹر میں کچھ مضامین مجلف اخبارات ورسائل میں شائع ہوئے تھے۔ کچھ تعزیتی خطوط قطعات تاریخ، تاثرات لوگوں نے حضرت کے خلف اکبر مولانا حفیظ الرحمٰن واصف کو لکھ کر بیسجے اوران کے پاس جمع ہوگئے تھے۔ای زمانے میں الجمید ، دبلی کا ایک "مفتی اعظم نمبر "شائع ہوا تھا۔ الجمعید کا نمبر جلد ہی نایاب ہو گیا اور بہت سے شاکقتین اور دورا فقادہ نیاز منداس کے استفاضے سے محروم رہ گئے۔ ۱۹۲۱ء میں مولانا واصف مرحوم نے الجمعید کے خصوصی نمبر کے مضامین اور کچھ مواد جوان کے پاس جمع تھا، مرتب کرکے کتابی شکل میں "بہ عنوان "مفتی اعظم کی یاد میں "چھاپ دیا تھا۔ یہ مجوعہ ۲۲۸ صفحات الجمعید کے نمبر کو جمعی بہ قدر ایک سو صفحات الجمعید کے نمبر کو تعلق کی مناب عالی اوسلا درج کی ضخامت تک پہنچ می تھی۔ اب حال سے نیادہ ہیں۔ اس کے باوجود میں بہ ایسامہ "القاسم "نے الجمعید کے تاریخی نمبر کو پچھ ترک میں پاکستان کے لیک علمی جریدے ماہنامہ "القاسم "نے الجمعید کی خصوصی اشاعت کے بعد صفحات بھی کہ عموصی اشاعت کے بعد صفحات بھی ماہ باز بڑا ہے (ا)۔ یہ ایک نہایت مفید علمی کام انجام بایا ہے۔ واضافہ اور تر مام کی باد جود بھی تو دود میں آئے ال سے بہت اگر جود میں آئے ال سے بہت اگر جود میں آئے ال سے بہت شائعین اور تشنگان علم میر اب اور "القاسم کی خصوصی پیشکش "وجود میں آئے ال سے بہت سے شائعین اور تشنگان علم میر اب اور مستنیش ہوئے۔ لیکن ان کی اشاعت کی اجمید کی اور جود میں آئے ال سے بہت سائعین اور تشنگان علم میر اب اور مستنیش ہوئے۔ لیکن ان کی اشاعت کی اجمید کی اور جود میں آئے ال سے بہت سائعین اور تشنگان علم میر اب اور مستنیش ہوئے۔ لیکن ان کی اشاعت کی اجمید کی اور جود میں آئے ال سے علی و تحقیق کام میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔

حفرت مفتی اعظم کی وفات پر پورے اکیاون برس گزر بچے ہیں۔ لوگ اس بنیادی
کام کے ۲۲۸ صفحوں کو اس مدت پر تقسیم کر لیاجائے تو تقریباً چار صفحے ایک سال کے حصے میں
آتے ہیں۔ سوال میہ ہے کہ کام کی یہ مقدار اور بیر فارا کیے عام قومی کار کن کے شایان شان ہے؟
حضرت مفتی اعظم کا مقام بو اس ہے بہت بلند تھا۔ وہ غیر معمولی شان کے صف اول کے سیاس
رہنما، جنگ آزادی کے سور ما اور ایک نابخہ روزگار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت،
میرت، خدمات اور افکار کے تعارف میں الگ الگ اور کئی کئی مجموعے کیے جاتے ، ان پر تصنیف و
سیرت، خدمات اور افکار کے تعارف میں الگ الگ اور کئی گئی و دسرے کام انجام دیئے جاتے تو بھی
تالیف کے لیے اکیڈی قائم کی جاتی اور ان کی یاد میں گئی دوسرے کام انجام دیئے جاتے تو بھی
شاید ان کا حق ادانہ ہو تا۔

کیا قوم کے اس اعراض اور عدم توجہ سے یہ نتیجہ لکلنا ہے کہ قوم نے اپنے اس عظیم (۱) - ماہنامہ القاسم خالق آباد صلع نوشجرہ (سرحد) کے مدیر مولانا عبدالقیوم حقانی سرپرست جامعہ ابو ہریرہ (خالق آباد) ہیں۔ محن کوبالکل ہی بھلادیاہے، جس شخصیت نے اپنی پوری زندگی وطن کی آزادی کی جدو جہد میں پتائی تھی، قوم نے اس کی خدمت گذاریوں کاصلہ کیا دیاہے؟ اخبار کا ایک نمبر، چند مضامین نظم ونثر، چند قطعات ِ تاریخ وفات۔ اور اس نمبر کی مکرر اشاعت بہ صورت کتاب اور بہ صورت مجنّہ۔۔۔۔ ہر صورت میں زیادہ سے زیادہ صرف ۲۲۸ صفحات!

یہ سوال صرف قوم ہی ہے جہیں، جس کی آزادی کے لیے اس نے اپنی زندگی کے پیاس سال اپنوں اور بیگانوں کی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے، دشام سنتے ہوئے، جھی سفر میں اور بیھی جیل کی سلاخوں کے پیچیے گزارے تھے! یہ سوال اس جماعت ہے بھی ہے جس کا صدر بکر بھی اس نے زندگی کے بیس برس کے شب وروز مشقتوں میں گزارے تھے اور بعد کے چودہ برس، جب جمیت علائے ہندگی کوئی ذمہ دار کیاان کے کاندھوں پرنہ تھی، ایک کارکن کی طرح آس کی فدمت کے لیے مستعدر ہے تھے۔ اس جماعت نے اپنے بانی اور پہلے ہیں سالہ کی طرح آس کی فدمت کے لیے مستعدر ہے تھے۔ اس جماعت نے اپنے بانی اور پہلے ہیں سالہ دور کے صدر کے لیے کیاکار نامہ انجام دیا؟

دور کے صدر کے لیے کیا کارنامہ انجام دیا؟

جھے حضرت مفتی صاحب کے اضاف کی دوسر ی پیڑھی کی تفصیل معلوم نہیں۔ان کے دو بیٹے جھے حضرت مفتی صاحب کے اضاف کی دوسر ی پیڑھی کی تفصیل معلوم نہیں "ان کی خدمت کاذکر تھے۔ مولانا حفیظ الر جمٰن داصف کا انقال ہو گیا۔"مفتی اعظم کی یاد ہیں "ان کی خدمت کاذکر آچاہ اور 'کھایت المفتی" کے نام سے نو جلدوں ہیں حضرت کے فاوکی کی جمع و تدوین اور اشاعت کا انمول نے جو کارنامہ انجام دیا۔ اس کتاب ہیں اس کا تذکرہ قار مین کرام کی نظر سے کررے گا۔ مفتی صاحب کے چھوٹے بیٹے مولانا خلیل الرحمٰن قیام پاکتان کے بعد کراچی آگئے سے وہ اگرچہ ایک باصلاحیت نوجوان تھے لیکن ان کا تعلق نہ سیاست سے تھا اور نہ تھنیف و تالیف کاذوق رکھتے تھے۔ انہوں نے جن معاملات ہیں اپنی زندگی گزاری، اس ہیں وہ حضرت مفتی اعظم ہند کا فرزند ہونے کے فخر کا علی الاعلان اظہار بھی نہ کر سکتے تھے۔ وہ ایک سرکاری مفتی اعظم ہند کا فرزند ہونے کے فخر کا علی الاعلان اظہار بھی نہ کر سکتے تھے۔ وہ ایک سرکاری خدمت انجام دے کر دفت آنے پر ریٹا کر ہوگے اور اب اپنی بیٹی کے ساتھ ایک معذور زندگی خدمت انجام دے کر دفت آنے پر ریٹا کر ہوگے اور اب اپنی بیٹی کے ساتھ ایک معذور زندگی مفدمت انجام دے کر دفت آنے بریٹا کر ہوگے اور اب اپنی بیٹی کے ساتھ ایک معذور زندگی ادر ارب جی بھی تو تع نہیں رکھ کئے اللہ تعانی ان پر اپنار حم فرماے!

کی مخف کے بوتے اور نواہے بھی اس کے اخلاف میں شار ہوتے ہیں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ انھوں نے اپنے سلف صالح اور نیک نام اور نامور بزرگ کے لیے اب تک کیا

خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی ایک بیٹی بھی کر اچی میں ہیں اور حیات ہیں۔ ان کی اولاد میں تین بیٹے اور تین بیٹیال ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب کے ایک نواسے سے ملاہوں حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے تحظیم نانا کے نام کے سواندان کے کام سے واقف ہیں اور نہ مقام سے آشاہیں۔ان نے کی کام کی کیا تو قع کی جاسمتی ہے۔

حفزت مفتی صاحب کے غاندان کے متعدد افراد دبلی اور شاہ جہاں پور میں موجود میں۔ مجھے معلوم نہیں کہ انھوں نے اسپے ''فخر خاندان'' کے لیے اب تک کیا کیاہے اور کیا سوچاہے!

ان کے علاوہ حضرت مفتی اعظم کے پیچاسوں نہایت لائق اور نامور شاگر دیتھ۔ ان میں سے بعض تو شاید اب بھی زندہ ہوں۔ کیاان پر اپنے استاد کا کوئی حق نہ تھا اور کیاوہ بہ طور شکریہ و بہ حکم هل جزاءالاحیان الاالاحیان بہ طرز اظہار احسان مندی ان پر کوئی تالیف کلھ کر آنے والی نسل کے لیے ان کے کارناموں، ان کی دینی و طمی خدمات اور ان کی سیرت کا تعادف نہ کرا کے تھے لیکن اٹھیں بھی اس کا خیال نہ آیا وہ تت کے ہنگاموں اور اپنے شوق کے مشاغل نہ کرا کے تھے لیکن اٹھی کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ دی۔ اس لیے مناسب نہیں کہ ان کے شکوے سے زبان قلم کو آلودہ کیا جائے!

میرے ایک چچامولانا محمہ عبدالہادی خان، جو میرے استاد اور مربی بھی تھے اور بعد میں انھوں نے اپنی جیتی کے ساتھ میر انکاح بھی کر دیا تھا، حضرت مفتی صاحب کے خاص شاگر دوں میں سے تھے۔ دہ مدر سرّ امینیہ میں ان کے شاگر دوسے اور فراغت تعلیم کے بعد ایک طویل عرصہ دبی میں گڑا دا تھا۔ میں نے حضرت مفتی صاحب کے متعدد فووں پر تصویب وتو ثیر تی دستھا دیا ہے۔ استاد سے بہت محبت کرتے تھے اور اکثر مرحوم ومغفور کی شرافت، نیک نفسی، علم و فضل، نظر وبصیرت، اخلاص و تقوی ، ایٹار وعر بیت کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اُن کے فیضان صحبت سے میرے دل میں بھی حضرت مرحوم کے لیے نیک عقیدت پیدا ہوگئی تھی۔ بعدہ میرے اپنے مُطالع نے اسے گہرا اور پختہ کر دیا تھا۔ اس عقیدت کے اظہار اور حضرت کی شخصیت و خدمات کے تعادف اور سیر سے کے فیضان عام کے لیے خاکسار نے ایک ترام کیا تھا۔ میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس نا توال خاکسار نے ایک ترام کیا تھا۔ میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس نا توال دار در در افزادہ نیاز مند کو اپنے عزم کو پوراکر نے کی تو فیش ارزانی فرمائی۔

فاکسار نے حضرت مفتی صاحب کی جامع جہات شخصیت کے مختر سوائح، سیر ت کے چند مضامین اور خدمات کے بعض پہلوؤں کے تعارف میں چند مطالب کو تالیف کر دیا ہے۔ خاص طور پر بیہ سیای اور اد فی یا شاع اند وہ پہلو ہیں۔ سیای پہلو حضرت کی زندگی کا نمایاں پہلو ہے اور شاع راند پہلو ہیت ہو اد فی اد فی اسانی اور انجیت کا حال مہا ہے۔ لیکن سے پہلو حضرت کی زندگی میں نمایاں نہ ہو سکا تھا۔ حضرت مفتی صاحب سیاس کا موں کے بچوم ، در س و تدریس کی مصروفیات، فتو کی نوی کے اشتخال، مدرسہ امینیہ کے انہمائی کے بچوم ، در س و تدریس کی دمہ وار یوں سے عہدہ برائی کی فکر ، الجمعیة کی گرانی ور جنمائی کے ماغل کی وجہ ہے اس طرف پوری توجہ نہ دے سکے تھے اور زندگی کے آخری دور میں تواس مشاغل کی وجہ ہے اس طرف پوری توجہ نہ دے سکے تھے اور زندگی کے آخری دور میں تواس توسی اور جو پچھے سر ماید فن موجود تھا اس کی طرف کی صاحب ذوق، کی مجمو اور اد بی نقاد کی نظر نہ گئی۔ اس حقیقت سے کہاں سے واقف بہت کم لوگ نظر نہ گئی۔ اس حقیقت سے کہاں سے واقف بہت کم لوگ نظر نہ گئی۔ اس حقیقت سے کہ آج جو چند نوادر نہمیں دستیاب لیے کوئی منظم کو شش کی یا نہیں۔ البت سے بھی حقیقت ہے کہ آج جو چند نوادر نہمیں دستیاب لیے کوئی منظم کو شش کی یا نہیں۔ البت سے بھی حقیقت ہے کہ آج جو چند نوادر نہمیں دستیاب یہ بی سے انسیاس خیں ہو انہیں۔ انہیں کے ذوق و توجہ کی وجہ ہوں۔

اگرچہ میہ تالیف حضرت مفتی صاحب کی ہمہ جہت شخصیت کے تمام پہلو وَں اور ان کے خصایص کی پور کی طرح جامع اور حضرت کے شایانِ شان نہیں۔ لیکن امید ہے کہ یہ مختصر مطالعہ اور ایک دور افرادہ نیاز مند کی ہیہ کوشش حضرت مفتی اعظم کی شخصیت کے وسیع مطالعہ اوالت کی شخصیت کے وسیع مطالعہ ، حالات کی شخصیت کے وسیع مطالعہ ، حالات کی شخصیت کے بیز اس میس تالیف مطالب کے انداز ومعلومات کی پچھ نئی با تیس قار نمین کرام کی دلچی کا ضرور موجب ہوگی۔

ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں بور ی

مولینامفتی محمد کفایت الله (۱۸۷۵ء-۱۹۵۳ء)علائے دیوبند کے سلسلة الذہب کی ا یک بہت اہم کڑی اور شخ البند مولانا محمود حسن دیو بندی کے ممتاز ترین شاگر دوں میں ہے ۔ تھے۔انھیں علمی وعملی زندگی گزارنے کے لیے جووتت ملاوہ ایباوتت تھا کہ ہندوستان اپنے مستقبل کی نقشہ آرائی کی جدو جہد میں بہمہ جان و تن مصروف تھااور ہر حساس انسان مجبور تھا کہ اس جدو جہد میں اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق اپناحصہ بٹائے۔اس وقت ہندوستان میں باصلاحیت افراد کی بہتات تھی۔ شاید جدوجہد ہی باصلاحیت انسانوں کی افزائش کرفتی ہے۔ ایسے مشاہیر کی اس تعداد میں موجود گی میں کسی شخص کے لیے اپنی انفرادیت کا نقش شبت کرنابہت ر شوار ہو تاہے۔ تاہم مفتی کفایت اللہ صاحب کو قدرت نے بعض ایسے اوصاف و کمالات ودييت فرمائ تتے جن مين كوئي ان كامثيل عبين تقال ان كا تفقيد في الدين ايك تسليم شده حقیقت تھی جس سے ان کا کوئی مخالف بھی جر اُت انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فقیہہ اعظم کہلاتے تھے اور واقعی اس لقب کے مستحق تھے۔ان کا ایثار ان کا ایک اور ایباو صف تھا جس کی مثالیں ان کے دور میں بھی شاذ تھی اور آج تو ناپید ہیں۔ان کی وفات پر جنور ی ۱۹۵۳ء میں جامع معجد، د بلی کے میدان میں جو تعزیق جلسه منعقد ہوا تھااس میں شرکت کا موقع خاکسار راقم الحروف کو ملا تھا۔اس جلے کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی خطاب فرمایا تھا۔اپی تقریر میں انھوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب اپنے لیے جو منصب چاہتے وہ اٹھیں حاصل ہو تالیکن اٹھوں نے کبھی اسکی ادنی خواہش بھی نہیں فرمائی۔مفتی کفایت اللہ صاحب کی تیسری بری صفت ان کے مزاج کا عدل و توازن تھااور یہ ایسی صفت تھی جس نے انھیں موافق و مخالف ہر ایک کی نگاہ میں یکساں معتبر ومحترم بنادیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ معاصرت کا فتنہ برا فتنہ ہو تاہے اور جب کوئی مخص تنها مند علم بي ير متمكن نه جوبلك خارزار سياست ميس بهي يوري طرح ألجها جوا بو، اور وه سیاست ہندوستان کی بیسویں صدی کے نصف اوّل پر حاوی ہو، تواس کااس طرح بے داغ رہنا کتنابزاکارنامه ہو سکتاہے۔

مفتی کفایت الله کا مولد ومنشاشاه جهاں پور تھا، ان کی مادر در س گاہ دار العلوم دیوبند تھی اور ان کے علم وعمل کا اصلی میدان دیلی تھا کیکن ان کی علمی و عملی فتوحات پورے بر صغیر کا احاطه کرتی تھیں بلکدان کی شہرت بر صغیرے تجاوز کرکے عالم اسلام کے ہر کوشے تک پہنچ گئی تھی۔ انھوں نے مختلف ویی و فقہی مسائل سے متعلق جو فقے ارقام فرمائے تھے وہ ان کے تفتهہ کا واضح ثبوت ہیں اور بزی صد تک انھوں ہی نے انھیں مفتی اعظم کا در جہ عطا کر دیا ہے۔ ورس و مذریس کاسلسله انھوں نے شروع توشاہ جہاں پور ہی ہے کر دیا تھالیکن اس کا دائر ہاصلی معنی میں وسیع اس وقت ہوا جب وہ ۱۹۰۳ء میں شاہ جہاں پور سے دبلی منتقل اور وہاں مدر سہ امینیہ کی صدر مدر سی پر فائز ہوئے۔ مدر سہ امینیہ سے ان کابیہ تعلق آخر عمر تک رہااور پھر یہ مدرسہ ان ہی کے نام سے جانا پہچانا گیا۔سیاست سے ان کا لگاؤ دیوبند میں شخ المبند کے فیض صحبت سے پیدا ہو گیا تھالیکن وہ منتحکم دیلی آ کر اور حکیم محمد اجهل خاں اور ڈاکٹر مختار احمد انصار ی جیسے اکا برکی محبت میں رہ کر ہوا۔ وہ ۱۹۱۹ء سے ۱۹۳۹ء تک کامل بیس برس جمعیۃ العلماء (ہند ) کے متعقل صدررہے۔اور جب نہیں رہے تب بھی اس کا دماغ تو بمیشہ ہی مانے جاتے رہے۔ کا تگریس کے ساتھ بھی ان کی وابنتگی تادم آخیر رہی اور ترک موالات کی تحریک میں شریک ہو کر انھوں نے قیدوبند کی صعوبت بھی بھگتی۔ان کا تعلق مختلف او قات میں تح کیے خلافت اور مسلم لیگ سے بھی رہا۔ تاہم ان کی سیاست اوّل سے آخیر تک حب الوطنی اور قوم بروری کی سیاست رہی۔ اس راہ میں جو سب پر گذری وہ ان پر بھی گزری، البت اتناضر ورتھا کہ اس سے نہ توان کے احترام میں فرق آیا اور نہ انھوں نے کسی شکل میں بھی اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جہاں رواج اپنی ہی نہیں، اپنے باپ دادا کی خدمات کے بھی سکتے بھنانے کا ہو وہاں سے کتنی بڑی بات ہے اس کا اندازہ د شوار خہیں اور یہی سبب تھا کہ ان کے دامن پر کوئی ملکی ی چھنٹ بھی نہیں پڑسکی۔

صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے کی وافر صلاحیت رکھتا ہو۔ ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری نے مدرسہ دیوبند کے صاحبان سیف و قلم کے ساتھ اپنے افلاص اور عقیدت کا ثبوت طرح طرح سے مہیا کیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے ، اکا ہر دیوبند کا میہ سلسلہ شاہ ولی اللہ دہلوی تک پہنچتا ہے اور اس لیے سلسکہ ولی اللہ کی دوسر کی کڑیاں بھی ابوسلمان صاحب کے اخلاص و عقیدت کا مرکز بنی ہیں اور ان میں ایک بہت اہم نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ ان سب حضرات پر ان کے کام کا دائرہ اتنا وسیع اور وقع ہے کہ اس کا اعاطہ امر دشوار ہے۔ تاہم اس پرایک سرسر کی نظر ڈالنا اس لیے ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر مفتی کھایت اللہ صاحب سے متعلق ان کی چیش نظر النا اس لیے ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر مفتی کھایت اللہ صاحب سے متعلق ان کی چیش نظر النا اس لیے ناگزیر ہے۔ کہ اس کے بغیر مفتی کھایت اللہ صاحب سے متعلق ان کی چیش نظر النا اس لیے ناگزیر ہے۔

ابو سلمان صاحب نے مولانا محمود حسن ، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمد حفظ الرحمٰن کاسیای مطالعه اور اوّل الذ کر دونوں بزرگوں کی سیاس ڈائریاں شائع کی ہیں 🗓 مولانا محمود حسن کی کلیات بھی مرتب کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبیدالله سندهی پران کاکام بہت ہی جہات پر حاوی ہے۔اس میں مصنفات، مولفات، مرتبات سب کھ آ جاتا ہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ پر پیش نظر کتاب کے علاوہ سیعی مطالعہ بھی مرتب ہو چکا ہے اور اس فہرست میں انھوں نے مولانا احمد سعید وہلوی کو بھی شامل کرلیا ہے۔ اس سلسلۃ الذہب کے علاوہ بعض دیگراکا برکی حیات ادر فکر کے مختلف گوشوں کو انھوں نے اپنے مطالعے کامر کز بنایا ہے۔ امام ابن تیمییه ،مولانا مناظر احسن گیلانی ، عبدالرحمٰن پشاوری اور اشفاق الله خال کی سواخ عمریاں شائع کی ہیں۔ مولانا آزاد کے علاوہ مولانا محمد علی کی صحافت پر بھی قلم اٹھایا ہے اور مولانا آزاد، مولانا محمر علی، مولاناسید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالماجد دریابادی کے مکا تبیب مرتب کیے ہیں اوران پر مفید مقدے اور حواشی ککھے ہیں۔ مولانا محمود حسن اور مولانا آزاد کے علاوہ ثانی الذکر کے بڑے بھائی جواں مرگ غلام یسین آہ کا دیوان مُر تب کیاہے۔ لکھا جاچکاہے کہ علمائے باعمل ابوسلمان صاحب کی ول چپھی کا خاص موضوع ہیں۔ اس لیے انھوں نے مولاناسید محد میاں کی معرکہ آراتھنیف علائے حق اوران کے مجاہدانہ کارنامے کو از سرنو ترتیب دیکر اور اس میں اضافے کر کے شائع کردیاہے۔اب ابو سلمان صاحب کی تالیفات و تعلیقات کی تعداد سواسوے متجاوز ہو چکی ہے اور ماشاء الله ان کا تلم بدستور روال ووال--اللهم زدفزد

اویر جو کچھ عرض کیا گیاوہ فاضل مصنف کے کاموں کا محض ایک اجمالی خاکہ ہے ورنداس کی تفصیلات کے لیے پوراد فتر در کارہے۔ مثلاً مولانا حسین احمد مدنی کی سیاسی ڈائر ی آٹھ جلدوں پر محیط ہے جن میں ہے دو ضخیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور مولانا آزاد اور مولانا عبیداللہ سند تھی پر توان کا کام اتنازیادہ ہے کہ اس کا ایک دفتر میں بھی سانا ممکن نہیں ہے۔ ہم ا ہے اکا ہر کو بھلا چکے ہیں یاان ہے ہماری وا تفیت صرف ان کے ناموں اور چند سی سنائی باتوں تک محد ود ہے۔ ہمارے علمائے کرام کااس بر صغیر کی سیاسی تاریخ، بالخضوص تحریک ٹریت میں کتنا حصہ ہے اسے جانے اور یاور کھنے کی فرصت آج کے ہے۔ اسپر ان مالنا یا رہیمی رومال تحریک ہمارے لیے بس چنداصطلاحیں ہیں۔ مولانا محمر علی کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ سے جانتے ہیں کہ انھوں نے راؤنڈر ٹیبل کا نفرنس میں کہاتھا کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے آزادی دویا تبر کے لیے دو گزز مین۔ مولانا آزاد کی شخصیت ادر فکر کے ابعاد تک ہم میں ہے کتوں کی رسائی ہے اور کون جانتا ہے کہ اس ملک میں بھی کوئی اشفاق اللہ خال نام کا نوجوان تھاجو جذبہ حب وطن سے سر شار مادر وطن کی عظمت کے ترانے گا تا ہواہنسی خوشی تختہُ دار پر جھول گیا تھا۔ اِن بزرگول کا بہ ہم سب پر قرض ہے جے ایک تن تنبا شخص نے اپنی فکر سلیم اور ہمت جواں کے سہارے کراچی میں بیٹھ کرادا کیاہے اور اب کہ وہ عمر عزیز کی ساتویں دبائی ( Three Scores and Ten) يوري كرنے والا ہے اس كا علمي مشغله بدستور جاري ہے۔ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں یوری کی عمر میں برکت اور صحت و توانائی میں ترتی کی دعاء کے ساتھ ختم کلام گرچہ ہزار سخن ہاتی۔

ریاض الرحمٰن شروانی حبیب منزل، مل ًرُهه ۳۰ فروری ۲۰۰۴،



حصهاول

سوانخ اور ادب وسیاست تعارف اور تھرے کی ایک نظر

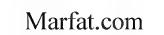

باب اوّل:

# حالاتِز ندگی (مولدومنثااورتعلیم)

#### وطن مالوف:

شاججہاں پور صوبہ یو پی کا ایک مروم خیز شہر ہے۔ نواب بہادر خال نے بہ عہد صاحب قران ٹانی شاہجہاں بادشاہ ۱۹۳۷ھ (۱۳۳۷ء) میں اس کی بنیادر کھی تھی اور دس سال بعد ۱۹۳۷ء میں قلعہ کی تغییر پر رسمااس کی شخیل ہوئی تھی۔اگرچہ اس کی تغییرات اور آباد ی کاسلسلہ اس کے بعد تک جاری رہا۔ بادشاہ وقت کے نام پر اس کا نام شاہ جہاں پور رکھا گیا۔ شاہجہاں پور ضلع بھی ہے اور ضلع کا صدر مقام بھی۔

شا جہاں پور پشاور سے کلکتہ جانے والی مین ریلوں لائن پر لکھنؤ سے ایک سوایک میل پہلے آتا ہے۔ دبلی کے بعد مراد آباد، رام پور، ہر پلی اس سے پہلے ریلوں اسٹیشن آتے ہیں۔ ریلوں لائن شہر کے بچ سے گزرتی ہے۔ اس کے قریب ہی جی ٹی (گرانٹ ٹر تک) روڈ ہے۔ شاہ جہاں پور کی ابتدائی آبادی دونوں دریاؤں کے ستاجہاں پور کی ابتدائی آبادی دونوں دریاؤں کے ستام میں واقع تھی، لیکن ابدان کے بیر ونی کناروں سے باہر دور کئی دونوں دریاؤں کے ستام میں واقع تھی، لیکن ابدان کے بیر ونی کناروں سے باہر دور کی سواجہاں پور پر پلی، فرخ آباد، ہر دوئی اور سیتا پور کے اصفاع سے گھرا ہواہے۔ اس کی زمین زر خیز اور آب وہوانہایت خوش گوار اور صحت بخش ہے۔ مؤلف تاریخ شاہ جہاں پوراس کی آب وہوا کے بارے میں لکھتے ہیں:

''شاہ جہاں پور بہ اعتبار عمد گی و لطافت آب و ہوا ہمیشہ سے ضرب المثل ہے۔ اس صوبے (یو پی) کا کوئی شہر بہ اعتبار عمدہ آب و ہوا کے شاہ جہاں پور سے برابری کادعویٰ نہیں کر سکتا''۔ (ص ۲۰)

شاہجہاں پورکی سرزمین سے ہر دائرہ زندگی میں اعاظم رجال پیدا ہوئے۔ علاء و نضلاء صوفیہ و مشاکّے ،اولیائے کرام ، پنڈت، سادھوسنت، محقق ومصنف،ادیب وشاعر ،اطباء، وید، ڈاکٹر ، وطن کے جال نثار اور مجاہد ، جن میں ہندواور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ شاہ جہاں پورکی تاریخ کا قاتل فخر سرمایہ ہیں۔مؤلف تاریخ شاہجہاں پورلکھتے ہیں:

> " بیبال کی خاک سے بڑے بڑے علائے ربانی، خدا پرست صوفی، شہ سوار، شاعر اورائل ہنر پیدا ہوئے " (ص۲۱)

تهذیب، طرزِ زندگی، رسم ورواح، زبان وغیر ه میں شاہ جہاں پور کاا بناانداز اور خاص

سيرت-

تاریخ شاہجہاں پور:

تاریخ شاہ جہاں پور کے مولف نے تاریخ کودو حصوں میں تقتیم کیا ہے۔ پہلا حصہ شہر اور ضلع کی تاریخ ہاں کے طبقات، شہر اور ضلع کی تاریخ ہاں کے قصبات وریہات، تحصیلوں، تھانوں، آباد قدیمہ، بانی شاہجہاں انتظامی تقتیم، پیداوار، زراعت، تجارت، تعلیم، وریاؤں، سرم کول، آثار قدیمہ، بانی شاہجہاں پور کے سواخ، شہر کی تقییر، مسلمانوں اور جھروؤں کے طبقات، ان کی آباد کی کی ترتیب، پشھانوں کے مخلف حیلوں اور ان کے محلوں کی آباد کی ، دیگر معلومات اور خصوصیات کے تشکانوں ہے۔ پہلا حصہ ایک سوساون صفحات پر مشتمل ہے۔

دوسراحصہ شاہ جہاں پورے اکا ہرومشاہیر کے تذکرے کے لیے وقف ہے اور طبقہ مشاکخ عظام، طبقہ علامے کرام، طبقہ اطباء طبقہ مشعرا، طبقہ خوانیں واہل فن، مشاہیر اہل ہنود، اصحاب فنون لطبقہ میں سکیزوں اشخاص کا تذکرہ مرتب کردیاہے۔ یہ حصہ تین سو اٹھاون صفحات میں ختم ہواہے۔

مؤلف تاريخ شاججهان بور:

اس کے مولف مولوی محمد صبیح الدین میاں خلیل شاہ جہاں پوری ہیں۔ تاریخ شاہجہاں پور، نامی پریس، لکھنو میں چھپی تھی اور و سمبر ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی تھی۔ مولف موصوف ایک خاص ذوق کے مالک تھے۔ وہ میونسل بورڈ کے ممبر رہے، آزیری مجسٹریٹ ہوئے بھرانھیں اسپیٹل مجسٹریٹ بنادیا گیاان تعلقات کی بنا پر ان کا مزاج اور انداز فکر ایک خاص سانے میں ڈھل گیا تھا۔

مولف موصوف نے سالہا سال کی محنت ومشقت کے بعد ۱۵راکتوبر ۱۹۳۱ء کو تالیف مکمل کی۔اگرچہ اس وقت تک ملک میں ایک عظیم انقلاب آچکا تھا۔اور عوام کے دلوں سے اگریز کاخوف اور حکومت کار عب نگل چکا تھا گین حکومت نقل مولف کی وفاداری و بھی خوابی واخلاص اور عمل میں رواداری اور تعلقات میں استواری کا پیانہ اس سے بلند تھا کہ وقت کی تحریکات اور سیاس آب و بھوا سے متاثر کرتی۔ انھوں نے شاہ جہاں پور کے سیاس کیر کیٹر کے بارے میں جو مجھ کھاہے ،اس میں ان کا مخصوص نقط نظر رہاہے یا نھوں نے اس کیر کیٹر کے بارے شم ہو تو کھوں نے اس میں ان کا مخصوص نقط نظر رہاہے یا نھوں نے اس کیر کیٹر کے بارے شہدا ہے وطن اور کے بایہ بنہدا ہے وطن اور کیا بھی ہوتا!

مولوي محمر كفايت الله:

حفرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت الله کا تعلق اس مر دم خیز سر زمین سے تھا۔ مولف تاریخ شاہ جہاں پور لکھتے ہیں:

" مولوی کفایت اللہ صاحب، والد کانام شخ عنایت اللہ، مولد شاہ جہاں پور محلّہ کن زئی ہے، مدر سہ دیو بند میں فراغ حاصل کیا۔ کچھ د نوں مدر سہ عین المعین شاہ جہاں پور میں کام کیا پچر د بلی جا کر مدر سہ امینیہ میں مدر س ہوگئے اور وہیں مستقل سکونت افتیار کرئی۔ مشاہیر علائے عصر میں آپ کا شار ہے۔ جعیت علائے ہند کے صدر ہیں۔ آپ کے علم و فعنل، حق گوئی ودین داری کی عبر دن جات میں کافی شہر ت ہے۔ قو کی کاموں میں خاص طور ہے ول چھی بیر دن جات میں کافی شہر ت ہے۔ قو کی کاموں میں خاص طور سے دل چھی حالی رہے جس کی وجہ سے اخباری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ ترک موالات کے حالی رہے ہیں۔ کاش! مولانا پائی تیس سے علیحہ دار ہے اور اپناسار اوقت در س حالی رہے ہیں۔ کاش! مولانا پل تیس سے علیحہ دار ہے اور اپناسار اوقت در س و تدریس اور و عظ دیند میں صرف کرتے ہیوں کہ فی زمانا سلمانوں کی علمی و اظائی اصلاح کی سخت ضرور ت ہے۔ کاگر ایس کے بعد لیڈران قوم کے ساتھ واطالق اصلاح کی سے ماکھ والور نیک میں ہوادر اندن کا نفر نس کے بعد لیڈران قوم کے ساتھ آپ بھی رہا ہو ہے "۔

( تاریخ شاہ جہاں پور، حصہ دوم، ص۸۹–۱۹۸۸) مولف کا سیاسی ذوق ادر مکتبۂ فکر خواہ پچھے ہو، انھو ں نے آزاد کی کی جدو جہد میں

شاہجہاں پور کا کر دار خواہ مسے کر دیا ہو، خواہ پیش ہی نہ کیا ہو اور خواہ انھوں نے حضرت مفتی صاحب کے بارے میں خاندانی تعصب میں طنزیہ اسلوب اختیار کیا ہوادرا پنے ذوق کے مطابق یا کس اور وجہ سے کوئی غلط تو قع قائم کرئی ہو یا غلط خیر خواہانہ مشورہ بھی دے رہا ہو، لیکن ہمیں خوش ہے کہ وہ چندا چھائیوں سے انکارنہ کرسکے اور حقیقتوں کا عمر افسانھیں کرنا ہی پڑا۔ مثلاً:

ا- مشاہیر علمائے عصر میں آپ کاشار ہو تاہے۔

۲- جمعیت علمائے ہند کے صدر ہیں۔

۳- آپ کے علم و فضل، حق گوئی ودین داری کی بیر دن جات میں کافی شهرت ہے۔

س- توی کاموں میں خاص طور سے دل چسپی ہے۔

۵- ترک موالات کے حامی رہے ہیں۔

٧- كانگريس كى تحريك كى بەدولت اكتوبر ٠ ١٩٣٠ ءيس چير ماه كالجيل موا

مفتى صاحب كى تعليم:

حصرت مفتی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپ وطن مالوف شاہ جہاں پور کے مشہور مدر سہ عربیہ اعزازیہ میں حاصل کی۔اس کے بعدوہ مراد آباد کے مدرسہ قاسم العلوم معروف بہ مدرسہ شاہی میں چلے گئے۔البتہ فراغت انھوں نے دارالعلوم دیو بندسے کی تھی۔ سیمیل کا سال ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۷ء ہے۔

درسه اعزازیه شاه جهال پوری حافظ بدهن خال (ف۱۹۲۱ء) اور مولانا عبیدالحق خال (ف۱۹۲۱ء) اور مولانا عبیدالحق خال (۱۹۰۳ء) دار العلوم دیو بندی آپ کے اساتذ کاحد یث میں مولانا عبدالعلی میر شمی (ف
۱۹۲۸ء) اور شخ المبند مولانا محمود حسن دیوبندی (ف۱۹۲۰ء) مرحم باالله تعالی اورد میگر علوم وفنون میں مولانا منفعت علی دیوبندی (ف۱۹۹۰ء) مولانا خلام رسول خال (بغوی) بزاروی (ف۱۹۱۸ء) مولانا خلیل احمد (انیشهوی) سباران یوری (ف۱۹۱۸ء) مولانا خلیل احمد (انیشهوی) سباران یوری (ف۱۹۱۵ء)

دارالعلوم میں مولانا مین الدین اورنگ آبادی پانی مدرسہ امینیہ و ہلی، مولانا محمد انور شاہ تشمیری، مولانا سید حسین احمد مدتی وغیر ہم نامور علاء آپ کے ہم درس تھے۔

حضرت مفتی کفایت الله این دوق علی اور تفقه می حضرت فی البد کے تمام

تلاندہ میں ایک خاص شان کے مالک اور دیگر علوم وفنون میں گہری نظر رکھتے تھے۔وہ بہ یک وقت محدث، فقیہ ،مفتر ، مفتی، محقق ، مصنف اور اردو، فارسی، عربی کے شاع سے۔ سیاسیات میں خاص ذوق اور بصیرت کے مالک تھے۔ ان کا علم گہر ا،رائے صائب، ذبمن متوازن، فیملوں میں اعتدال، مزاج میں منصفی اور میاند روی ان کی شان تھی۔ ترک موالات کا فتو کی گھنے کے لیے حضرت شخ الہند نے اپنے جن وو تلاندہ پر اعتماد کیا تھا، ان میں پہلانام حضرت مفتی گفایت اللہ کا قتار کیا تھا۔ ان میں پہلانام حضرت مفتی گفایت تھا۔ جس پر حضرت شخ الہند نے نظر عائی فرماکر و سخط شبت کیے تھے۔ مفتی صاحب بی نے تیار کیا تھا۔ جس پر حضرت شخ الہند نے نظر عائی فرماکر و سخط شبت کیے تھے۔ مفتی صاحب کے تد براور اصاب رائے کے بارے میں بہ روایت مولانا سید مجد میاں شخ الاسلام حضرت مدنی سے حضرت شخ الہند کی ہی وصیت کفایت کرتی ہے کہ ارکان جمیت علمائے ہند کو چا ہے کہ وہ دو و تو میون کو باہے کہ وہ دور و تھارت منتے۔

مدرسه عين العلم شاه جهال بور:

حضرت مفتی صاحب ۱۸۹۵ء میں دار العلوم دیوبند سے فارغ ہو کرشا بجہاں پور چلے کے تھے۔اس وقت ان کے استاد مولانا عبیدالحق خال مدرسہ اعزازیہ سے الگ ہو کر محلمہ مهند ہوف میں اپنا مدرسہ عین العلم قائم کر چکے تھے۔شفیق استاد نے ان کے وینچتے ہی ان کے لیے مند درس آراستہ کر کے شاکفین علم کی ایک جماعت تعلیم و تربیت کے لیے ان کے حوالے کردی مختی۔

مدرسه امینیه اسلامیه د بلی سے تعلق:

حضرت مفتی اعظم نے ای زمانے میں ایک رسالہ جاری فرمایا۔ بانی مدرسہ مولانا عبیدالحق خان کے اضرار پر مفتی عبیدالحق خان کے انقال کے بعد مولانا امین الدین اورنگ آبادی ثم وہلوی کے اصرار پر مفتی صاحب شوال ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳ء میں وہلی تشریف لے کئے۔ جہاں انھیں صدر مدرس اور مفتی کے عہدے پر فائز کردیا گیا۔ لیکن حقیقت میہ ہے کہ بانی و مہتم مدرسہ حضرت اورنگ آبادی نے مدرسہ کا تمام کام رفتہ رفتہ حضرت مفتی صاحب کے حوالے کردیا تھا۔ بانی و مہتم مفتی صاحب کے موالے کردیا تھا۔ بانی و مہتم مفتی صاحب کے کام میں مداخلت نہ کرتے تھے اور خود حضرت کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ انتقال (۱۹۲۰ھ) کے بعد تو مفتی صاحب ساہ وسپید کے مالک تھے، لیکن

حضرت کے اخلاص دایٹار کا بیے عالم تھا کہ بیس روپے جو مشاہرہ مقرر کیا گیا تھا، دہ اڑتالیس ہرس کے بعد جمادی الاخری \* کے ۱۳ اھ (اپریل ۱۹۵۱ء) تک ڈھائی سوروپے تک پنچا تھا۔ اس ماہ سے پچیس روپے اضافہ تجویز ہوا تھا، لیکن حضرت نے وہ اضافہ قبول نہیں کیا۔ ہر ماہ کی تخواہ میں اضافہ لگایاجا تا تھااور حضرت اضافی رقم مدرے کے چندے میں جمع کرادیتے تھے۔ وفات تک ان کا بہی معمول رہا۔

خانوادهُ ولي اللّبي كي جانشيني:

حضرت مفتی صاحب اپنے ہم درس اور دوست مولانا ابین الدین کے اصرار ہے دبلی تخریف لے کئے سے اور پھر ہمیشہ کے لیے دبلی کے ہوگئے۔ دبلی ان کاوطن ٹانی بن گیا۔ دبلی ان کے وطن مالوف شاہ جہاں پور کی زبین میں ان کے نسلی دبلی ان کے وطن مالوف شاہ جہاں پور کی زبین ان کے دبلی وروحانی بزرگوں کاٹھ فن تھی۔ شاہ عبدالرجیم، شاہ ولی اللہ، ان کے چار عظیم فرزند اور ان کے خاتوادہ علی ودبئی کے کتنے ہی تا مور دبلی کی خاک بیس آسودہ خواب ابدی شفر۔ ہمیں حضرت مفتی صاحب کے شاہ جہاں پور ی ہونے پر گخرہ، کیکن حقیقت ہے ہمیں حضرت مفتی صاحب کے شاہ جہاں پور ی ہونے پر گخرہ، کیکن حقیقت ہے ہمیں حضرت مفتی صاحب کے شاہ جہاں پور ی مونے پر گخرہ، کیکن حقیقت ہے ہمیں حضرت مفتی صاحب کے شاہ جہاں پور ی مونے پر گخرہ، کیکن حقیقت ہے ہمیں حضرت مفتی صاحب کے شاہ وران کا مقام علمی مونے وہ بلی میں جونے پر گخرہ، کیکن حقیقت ہے ہمیں فرف ملت اسلامیہ کی رہنمائی تھا۔ انھوں نے وہ بلی میں خانوادہ ولی اللبی کی جاشین اور واصل شرف ملت اسلامیہ کی رہنمائی تھا۔ انھوں نے وہ بلی میں رہتے ہوئے جو یہ وہ بلی ہیں وفات پاکر جوار رحمت اللبی میں انھیں بزرگوں کے پاس پہنچ کے دواک مقام کے سزادار شعی عات کے دواک مقام کے سزاوادہ کے بال بھیں۔

زندگی پرایک نظر:

حفزت مفتی اعظم عیسوی کلینڈر کے حساب سے ۱۸۷۵ء میں پیدا ہوئے تھے اور بیسویں صدی کے پورے یاون سال گزار کراٹھہتر برس کی عمر میں انتقال فرمایا تھا۔ بیسویں صدی کے بیر سے بیادن سال کر اور کراٹھہتر برس کی عمر میں انتقال فرمایا تھا۔

ا نھوں نے ۱۸۹۷ء میں دارالعلوم دیو بند سے فراغت حاصل کی تھی اور اس سال شاہ جہاں پور کے مدرسہ عین العلم میں درس و تدریس سے عملی زندگی کا آغاز کیا تھا۔اس طرح ان کی زندگی کے پچپن برس درس و قدریس اور دیٹی خدمت میں بسر ہوئے تھے۔

١٩٠٣ء مين ديلى كے مدرست امينيد اسلاميد مين صدر مدرس ومفق كى حيثيت سے

111828

ان کا تقرر ہوا تھا۔ ای وقت وہ شاہ جہاں پورسے دیلی منتقل ہوئے تھے۔اس لیے دیلی ان کاوطن مالوف ٹائی بن گیا۔ زندگی کے بقیہ ایام انھوں نے دیلی میں گزارے۔ قیام دیلی سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا،ار تقاء کے زندگی کا آغاز ہوا،ار تقاء کے مراحل طے ہوئے اور شہرت عام حاصل ہوئی۔ سیاست کے آغاز کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی جاسمتی البتہ چندا مورکی نشان دی کی جاسکتی ہے:

۲- دبلی کی سیاسی آب و بوااور اس میں حکیم محمد اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصار ی کی
 صحبتوں نے اسے پیختہ کیا۔

۳- ۱۹۱۱ء کے بعد مولانا محمد علّی کے کلکتہ ہے انتقال مکانی، ہمدر داور کامریڈ کے دبلی ہے اجرائے اس میں رنگ مجمرا۔

ہوئے۔ کا میں دیت ہوئے۔ اس کلکتہ سے دارا ککومت کی تبدیلی اور دبلی کی سیاسی مرکزیت کے قیام، ملکی اور غیر ملکی مشاہیر وقت کی آجہ ورفت، متعدد اخبارات ورسائل کے اجرانے دبلی کو سیاسی مرگرمیوں کام کزیناد ما تھا۔

اس دوران میں دبلی کے اکا براور ملک کے مشاہیر اہل سیاست اور اصحاب علم و نظر سے مشقی صاحب کے تعلقات نے نہ صرف ان کے سیاسی ذوق کو پختہ اور اس کے ربگ کو چو کھا کرویا تھا بلکہ ان کی عملی سر گرمیوں میں بھی رفتہ رفتہ بہت اضافہ کرویا تھا۔ نیز ان کی حیثیت نہ صرف ملک گیر ہوگئی تھی بلکہ ان کی شہر ت اسلامی ممالک سے بھی آگے یوریت کی پہنچ چی تھی۔

کیم جنوری ۱۹۵۳ء کو جب وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے احاطے کے قریب دفن کیے جارہ ہتے تو بید شاتیجہاں پور کے ایک سابق باشندے ، دار العلوم دیو بند کے ایک مولوی اور مدرسہ امینیہ اسلامیہ کے شخ الحدیث اور مہتم کی تدفین نہ تھی، بلکہ عالم اسلام کے ایک جید فقیہ ، وقت کے مفتی اعظم ، علوم و فنون اسلام کے آیک جید فقیہ ، وقت کے مفتی اعظم ، علوم و فنون اسلام کے آب مثال مدر کی آفز کی کے مفتی اور قوم پرور اور وقت کے بے مثال مدر کی زندگی کی آفزی رسوم کی ادائی کی علم انجام دیا جارہا تھا۔

اور تقریباً نصف صدی کی ایک سر گرم میای زندگی گزارنے اور قوم و وطن کی

آ زادی کا عظیم الثان کارنامہ انجام دینے کے بعد وطن کی تقمیر کا کام وطن کے نوجوانوں کواور آ زادی کی تاریخ لکھنے کا کام وقت کے مورخ کے سپر د کر کے ابدی راحت وسکون کی تلاش میں اس نے چادر تھینچ کردنیاہے اپنا چیرہ چھیالیا تھا۔

ان کے شاگر درشید اور مدرسہ امینیہ کے استاد مولانا ضیاء الحق دہلوی نے سواخ کے خصک اسلوب میں بیان کیا ہے کہ زندگی کے آخری تین مہینے انھوں نے سخت علالت میں گزارے تھے۔ کیم اکتو ہر ۱۹۵۲ء کو طبیعت کی گرانی شروع ہوئی تھی۔ مرض نے طول پکڑا۔ ڈاکٹر وں اور طبیبوں نے پوری توجہ اور جال فشائی کے ساتھ علاج کیا، کیکن وقت موعود قریب آ بہنچاتھا، کوئی معالجہ، کوئی جال فشائی اور معالجین کی عقیدے وار ادت اے روک نہ سکی۔

بالآخر اسرد سمبر ۱۹۵۲ء وکیم جنوری ۱۹۵۳ء کی در میانی شب میں ساڑھے دس بج خانواد ہ قاسمی کابید لعل شب چراغ ہمیشہ کے لیے بچھ گیااور رخی وغم کی تاریکی وطن عزیز کی فضا پر محیط ہوگئی۔

\*\*\*

باب دوم:

# خدمات کے مختلف میدان

مفتی صاحب کی جامعیت:

حفرت مفتی صاحب کواللہ تعالیٰ نے علم وعمل کی بہت می خوبیوں سے نوازا تھا۔ انھوں نے کئیادار سے خود قائم کیے ، بعض کے قیام کی تحریک کی ، دوسر سے اداروں کے ساتھ تعاون کیا، تحریکوں میں ساتھ دیااور اپنے مقاصد کے لیے بھی ان سے کام لیا۔ ذیل میں بعض اداروں اور جماعتوں کی صرف نشان دہی کی جاتی ہے۔

ا-جمعیت الانصار (دیوبند) کے وہرکن اور معادن تھے۔

۲- حفرت مفتی صاحب ۱۹۰۴ء میں دیلی تشریف لائے تھے۔ وہ درسہ امینیہ میں صدر مدرس اور مفتی کے عہدے پر فائز تھے۔ شروع شروع شران کی سرگر میاں مدرسے میں درس و تدریس اور طلبہ کی تعلیم و تربیت تک محدود رہیں۔ سب سے پہلے انھوں نے ۱۹۲۸ھ / ۱۹۱۰ء میں ایک مجلس تقریر ومناظرہ قائم کی جس کا مقصدیہ تھا کہ طلبہ کو تقریر و خطابت میں تربیت دی جائے اور فرق و نداہب باطلہ کے داعیوں سے مقابلہ و مناظرہ کے انھیں تیار کیا جائے۔ ہفتہ وار اس کا جلسہ ہو تا تھا۔ مفتی صاحب اس میں پابندی سے شرکت فرماتے تھے۔ کھر عرصے کے بعد مجلس کے شرکت فرماتے تھے۔ کھر عرصے کے بعد مجلس کے نام کو "انجمن اصلاح الکلام" سے بدل کر اس کے دائر ہ عمل کو تقریر و مناظرہ سے برھا کر اس کے دائر ہ عمل کو تقریر و مناظرہ سے بڑھا کہ تقریر و تحریر سک و تقریر و تحریر کے دیا گیا۔

اور جوں جوں آپ کے ذوق علم وعمل کی شہرت پھیلتی گئی ہیر ون مدر سہ بھی آپ کی سرگر میاں بڑھنے لگیں اور رفتہ رفتہ یہ نوبت آگئی کہ مولانا ثمد ظہور علی صاحب بھوپال کے بہ قول:

"1919ء سے 19۵۲ء تک د بلی میں کوئی سیای اور ند ہمی تحریک ایسی نہیں ہے

جس میں حضرت مفتی صاحب کی رہبری پوری صداقت وصفائی کے ساتھ نظرنہ آئے "۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۷۲۷)

حقیقت میرے کہ ان کی سیاسی و ند نہی سر گر میوں کا دور ۱۹۱۹ء سے بہت پہلے شر وع ہو گیا تھا۔ ۱۹۱۹ء تک توان کا ملک کے صر بر آور دہ رہنماؤں میں شار ہونے لگا تھا۔ ان کے سیاسی و ند نہی فتو دک اور سیاسی ذوق و عمل او راصا بت رائے کی ملک میں شہر سے پھیل گئی تھی۔

المجان المحت المجتن المائت نظر بندان اسلام دبلی، ۱۹۱۷ء بیس قائم ہوئی تھی۔ حضرت مفتی صاحب اس کے قیام کے داعیوں اور بانیوں بیس تھے لیکن انھوں نے اس کے ذمہ داروں اور عبد اردوں بیس شامل ہونے کے بجائے اس کے معاونوں اور خدمت گذاروں میں شامل کر لیا تھا۔ اس کے اشاعتی منصوبوں کے مشیر ونگران وہی تھے اور حضرت شخ المبند کے سواخ ادر حالات اسیری بیس تاریخی سالہ آہے ہی کی تالیف ہے۔

۳-۱۹۱۸ء اور ۱۹۱۹ء میں مسلم لیگ، خلافت کیٹی اور تحریک خلافت کے جلسوں اور ان کی سرگر میوں میں حضہ لینے کے واقعات معلوم و مشہور ہیں۔

ای زمانے میں جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہوااور برٹش گور نمنٹ نے بہ شمول برطانیہ، ہندوستان اور اپنے وگیر مقبوضات میں جش فتح منانے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان میں فقدرے مختلف نام" جشن صلح" کے نام سے فریب و کیر اہل ہند کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کی تواس کے خلاف" انجمن اشاعت اختلاف جشن صلح، دبلی، کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری شقے اور لالہ شکر سیریٹری ہوم رول لیگ دبلی، تاج الدین ایڈیٹر تاجی، جبل پور اور پروفیسر اندرایڈیٹر وج انجمن کے تین سیکریٹری مقرر ہوئے لیکن لیس منظر میں سب سے بوی کارگذار شخصیت مفتی محمد کفایت اللہ کی تھی۔

۵- جعیت علائے ہند کے دہ بیں سال تک صدر رہے تھے۔ وہ اس کے قیام کے دائی و محرک اور اس کے بانیان میں سے تھے اور ۱۹۳۹ء کے بعد جب کہ وہ اس کی صدارت سے سبک دوش ہوگئے تھے۔ اس کے سرگر مرکن اور اس کے بوئے رہنماؤں میں شامل تھے۔ بہتر کو مولانا محمد ظہور علی (جمویالی):

'' آج کی جعیت علماء مرحوم کی سیاس و ند ہمی اعلیٰ بصیرت اور ایثار و جانفشانی کی زندہ نشانی ہے''۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۹۸۳)

۲- مجلس تحفظ ناموس شریعت شدهی و سخمض کے فساد کے زمانے میں مسلمانوں کے دماغ اور دین کے تحفظ کے لیے قائم کی تھی۔ یہ مجلس ۱۹۲۲ء میں قائم ہوئی تھی۔ بہ مجلس ۲۳- ۱۹۲۱ء میں قائم ہوئی تھی۔ بب بھی شریعت کے مسلے میں تحریک چلانے کی ضرورت پیش آتی تھی اس کی طرف سے لفر پچر شائع کیا جاتا تھا۔ ایک مدت تک یہ مجلس سر گرم عمل رہ کا ورخاصااہم لفر پچر بھی فراہم کیا۔ اور بعض مواقع پر اس کے زیرا ہتمام "ڈے" بھی منائے گئے۔ سار داایک کے خلاف ای مجلس کے تحت تحریک چلائی گئی تھی اور کار جنوری ۱۹۳۰ء کو ڈے منایا گیا تھا اور "قانون شریعت کی حفاظت "کے نام سے مفتی صاحب کی ایک ناور تحریر بھی شائع کی گئی تھی۔

ے جمعیت علائے ہند کے ایک ادارے کے طور پر تحریک فلسطین کے اجرا کے لیے " مجلس تحفظ فلسطین " کا اقدام عمل میں آیا تھا۔

۸-شروع نے کا نگریس کے ممبر تھے۔ تحریک آزادی اور دیگر توی تحریکات مثلاً تحریک ستیہ گرہ (۱۹-۱۹۱۸ء)، تحریک سول نافر ہائی، (۱۹۳۷ء دبعد کا)، سائمن کمیشن (۱۹۳۷ء) کی واپسی کی تحریک، شنر اوہ ویلز کے مقاطعے کی تحریک (۱۹۲۱ء) ہندوستان چھوڑدو تحریک (۱۹۴۲ء) میں شریک و معاون تھے۔

9-ایک زمانے میں کا گریس کے مسلمان ممبر مسلم لیگ کے ممبر بھی ہو سکتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب ، حکیم محمد اجمل خال، ڈاکٹر مخار احمد انصاری، مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد وغیر ہم کا گریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں کے ممبر رہے تھے ۔اور ایک وقت میں دونوں جماعتوں کے پلیٹ فار موں پر دکھیے جاتے تھے۔ اس رعایت سے ڈاکٹر انصاری ۱۹۱۸ء میں لیگ کے سالانہ جلنے کے صدر مجلس استقبالیہ تھے اور ان کا خطبہ حضرت مفتی اعظم نے تحر مرکیا تھاجو ضبط ہواتھا۔

۱۰- بعد میں مسلم لیگ نے پابندی لگادی کہ مسلم لیگ کارکن کا گریس کا ممبر نہیں ہو سکتا۔اس وقت ملک کی تمام حریت پند جماعتوں اور ان کے رہنماؤں سے مفتی صاحب کے تعلقات نے مقاصد کی راہ میں کامیانی کو ممکن بنادیا۔ یہ جماعتیں ایک دو نہیں وسیوں تھیں۔ مثلاً:

بنجاب میں احرار اسلام، سرحد میں خدائی خدمت گار، سندھ میں یونائٹڈ اور بلوچستان میں وطن پارٹیاں، صوبہ یو پی میں مومن کا نفر نس، مسلم مجلس، جمعیت القریش، شیعہ

پولینل پارٹی، بہار میں انڈی پن ڈنٹ، بنگال میں پر جاپر پینک وغیر ہپارٹیاں سیاست میں جعیت علمائے ہندکی ہم نوااور معاون تھیں۔ان میں کئی جماعتیں آل انڈیا تھیں اور بعض کا دائرہ اثر ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک وسیعے تھا۔ حضرت مفتی صاحب کے ان جماعتوں کے رہنماؤل سے ذاتی تعلقات اور روابط تھے اور تو می و ملی کا موں میں ان کا تعادن حاصل تھا۔

اا-اس سلسلے میں مرکزی خلافت کمیٹی کاذکررہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کی سرگر میال بزرگان دیوبند کی فکزی اور عملی رہنمائی کی رہین منت تحص اور ۱۹۲۲ء کے بعد جو ان جو ان جو ان کا در بزرگان دیوبند کا قد براس کار ہنمانہ رہا، خلافت کم حض ایک بے جان اور غیر موثر ادارہ بن کررہ گی یا ایک خاندان کا ذریعہ معاش! بہر حال بھی خلافت کمیٹی ملک کا ایک سرگرم ، پُرجوش اور نہایت موثر قومی ادارہ محاش! بہر حال بھی خلافت کے زمانے میں نہایت اہم کر دار ادار کیا تھا۔

عداس نے تح یک خلافت کے زمانے میں نہایت اہم کر دار ادار کیا تھا۔

۱۲۳ نومبر ۱۹۱۹ء کو دبلی میں خلافت سمینی کی جو کا نفرنس مولوی فضل الحق کی صدارت میں ہوئی تھی، حضرت مفتی اعظم نے اس میں جشن صلح کے بائیکاٹ کی تجویز پیش کی جس کی علاء کے علاوہ سیٹھ جمھے چھوٹانی اور کلفد ھی تی نے تائید کی اور تجویز پاس ہو گئے۔ بلا شبہ اس وقت کے علاوہ سیٹھ بھی تھے کہ ہوش ہو ش اور اس وقت کے حالات الیہ بی تھے کہ ہوش ہے کام لیاجا تا تو تجویز پاس ہو جاتی لیکن ہوش اور حکمت سے کام لیابا اور وقت سے فائدہ اٹھانا حضرت مفتی صاحب کی ذہانت کا خاص جو ہر تھا۔ دینی خد مات کے مختلف میدان:

دی و ملی خدمات کا نصب العین بجین سے ان کے سامنے تھا۔ طالب علمی کا سارا زماندای خدمت کے لیے تعلیم و تربیت کے نصاب پر جمی تھا۔ ۱۸۹۷ء میں تعلیم سے فراعت کے بعد شاہجہاں پور پہنچے اور عملی خدمت کے دور کا آغاز ہواجو زندگی کے آخری ایام تک تقریباً بچپن برسوں کے روز وشب پر محیط ہے۔ درس و تدریس ، تصنیف و تالیف، وعظ و تقریب نداکرہ ومناظرہ اس خدمت کے اسالیب و طرق تھے۔ سب ایک دوسرے سے مر بوط اور تمام بہ یک وقت جاری تھے۔

عیسائیوں ہے مناظرے کامقصد:

سب سے پہلے مدرسہ عین العلم میں مندور س و تدریس آراستہ کی تھی کہ تھوڑے ہی عرص میں عیسائیوں سے مناظرے ، ان کے رو، اسلام کے و فاع اور اسلام کی وعوت

و تبلیغ کامیدان نمودار ہو گیا۔ حفرت مولانا اعزاز علی امر وہوی علیہ الرحمہ، شخ الادب والفقہہ دار تعلق میں المعنی مناظرے دار تعلق میں عیدا ئیوں سے مناظرے دار تعلق ہو کی واقعات بیان کیے ہیں۔ ای طرح حافظ ذاکر علی و کیل شاہ جہاں پورٹ بز حفرت مفتی صاحب کے خصوصی تلانہ ہیں ہے تھے، کی روایت ہے مولانا قاری محمد طیب قائی نے ایک پادری ہے مناظرے کا واقعہ بیان کیا ہے۔

. قادیانیت کاتعا قب:

البربان کے اجراکا خاص مقصد ہی قادیانیت کی تردید تھا۔ مفتی صاحب خود اس کے ایڈیٹر تھے۔ اس کا پہلا پرچہ شعبان ۱۳۳۱ھ (نومبر ۱۹۰۳ء) میں شائع ہوا تھا۔ شوال میں حضرت مفتی صاحب د بلی چلے گئے۔ بہ قول حضرت واصف:

یه رساله آپ کے وہلی تشریف کے جانے کے بعد زیادہ عرصے جاری نہ رہ سکا''۔ (جمعیت علماء پر ایک تاریخی تیمرہ از مولانا حفیظ الرحمٰن واصف، دبلی، ۱۹۲۹ء، ص۱۰۰)

رسالے کے مینجر مولوی سلطان حسن میاں (حضرت کے شاگر در شید مولانا مفتی مہدی حسن کے بڑے بھائی) تھے۔ "ا

د عوت و تبليغ:

تحریک خلافت اور ترک موالات کے انتشار کے زمانے میں جب شد ھی و شکھن

اور جبلی بی منظم کے زمانے میں حفرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے مسائل کے کئی میدان تھے۔
سب سے پہلے توجعیت علائے ہند میں شعبۂ تبلیغ قائم کیا۔ اس کی طرف سے مبلغ مقرر کے،
انھیر مختلف طاقوں میں بھیجا، تبلیغی و فود مرتب کیے اور خود بھی و فود لے کر مختلف علاقوں میں
تشریف لے گئے اور فقنہ پردازوں سے مقابلہ کیا اور جہاں ارتداد کے واقعات رونما ہوئے
تشریف لے گئے اور فقنہ پردازوں سے مقابلہ کیا اور جہاں ارتداد کے واقعات رونما ہوئے
تضے۔وہاں ان لوگوں سے مطاورا نھین دوبارہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ اسسلسلے میں ان
کا براکار مامہ بیہ ہے کہ انھوں نے کا نگریس کو اس طرف متوجہ کیا اور شجیدہ برادران وطن کو
اس ہنگاہے کے عواقب و نتائج اور ملک کا امن اور قومی اتحاد غارت کرنے میں برلش بیورو
کریس کی کامیائی پر توجہ دلائی کہ اہل وطن آپس میں لڑرہے ہیں اور دشمن دور کھڑا فوش سے
تالیاں بجارہاہے! وہ اپنی کو شش میں ناکام نہیں رہے۔ ۱۹۲۳ء کی اتحاد کا نفر نس حضرت مفتی
صاحب کے انھیں مسامی کا نتیجہ تھی۔

**☆☆☆** 

باب سوم:

# جمعیت علمائے ہند کے واعی اوّل (سیاسی زندگی کا آغاز)

حفزت مفتی صاحب نے جمعیت علائے ہند کے اراکین میں سب سے پہلے مکی ساست میں حصہ لینا شروع کیا تھا۔ جمعیت کے قیام سے بھی تقریباً تین سال پہلے مفتی صاحب نے لیگ کا گریس کے میثاق لکھنؤ پر جو تبعرہ لکھا تھاوہ ان کے تذہر، کتہ رسی اور سیاسی ذوق کی واضح مثال ہے۔

عالباً یہ پہلا نقش تھاجوان کے سامی ذوق و تد برنے ملک کے سامی ذہن پر جبت کیااور اس کا بتیجہ تھا کہ ۱۹۱۹ء میں جمعیت علائے ہند کے کاروان نے ملک اور قوم کی خدمت کی راہ میں اپنے سفر کا آغاز کیا تو میر کارواں کی حیثیت سے حضرت مفتی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا۔ جمعیت علمائے ہند کے واعی:

نوبم (1919ء میں خلافت کا نفر نس کے موقع پرد ہلی میں ملک کے جواکا ہر علائے دین جع ہوئے سے ،ان میں حضرت مفتی صاحب شامل ہوئے سے۔ ان علائے جمیت کے قیام کا فیصلہ تو کر لیا تھا کین مستقل صدر اور دیگر عہدے واروں کا انتخاب عمل میں نہیں آیا تھا۔ یہ مر حلہ امر تسر کے جلسہ دسمبر 1919ء میں طے پایا۔ اس موقع پر مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی صدارت میں جلسہ ہوا اور مستقل صدر کی حیثیت سے حضرت مفتی صاحب کو چن لیا گیا۔ یہ کسی جلے کی صدارت کا محض رسمی انتخاب نہ تھا بلکہ ہندوستان میں مختلف مکا تب قرکے سب سے برے جمع علاء کے صدر کا انتخاب تھا۔ حضرت مفتی صاحب کو شخب کیا جانا ان کے سیاس دوت، کمال تد ہر اور اس منصب کے لیے ان کی الجیت وصلاحیت کو ملک کے اکا ہر علائے دین ،اصحاب قراور الی نظرور الے کا خراج حسین مجمی تھا۔

حفرت مفتی صاحب جعیت علائے ہند کے صدر ہی نہیں ، اس کے بانیان میں

سر فہرست داعی دمحرک اقل اور سب سے سر گرم رکن وہی تھے۔ان کامدر سہ امینیہ جعیت کام کز اوران کا کمر ؤخاص اس کادفتر تھااور وہ دفتر کے ریکار ڈ کے ذمہ داراور مالیات کے محاسب تھے۔ مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب کو علمائے ہندگی ایک جماعت کے قیام کا خیال اس وقت آیا تھاجب وہ نظر بند ان اسلام کے تعارف کے سلسلے میں ۱۹۱۸ء میں حضرت شیخ البند مولانا مخمود حسن کے حالات میں ایک رسالہ لکھ رہے تھے۔ یہ بات انھوں نے مولانا احمد سعیدوہلوی کے حوالے سے لکھی ہے۔ واصف نے مزید لکھا ہے "جعية علائے مندكى تاسيس كے وقت آپ كونائب صدر بنايا كيا تھا۔ اور جعية کی صدارت حضرت شخ البند مولانا محمود حسن صاحب کے لیے محفوظ رکھی گنی تھی جو اُس وقت مالٹا میں نظر بند تھے۔ چنانچہ جمعیۃ کے دوسرے اجلاس منعقد وُ دہلی کی صدارت حضرت شِخ البند نے فرمائی۔ اگرچہ علالت کی وجہ سے جلسہ تشریف نہ لا سکے۔اور اجلاس کے بعد ہی حضرت کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ۱۹۳۹ء تک حفزت مفتی صاحب جمیة کے صدر رہے آپ کی بے نفسی وخلوص کی ایک اونی مثالی یہ ہے کہ اپنی صدارت کے طویل زمانے میں آپ نے سالانداجاسوں کی صدارت نہیں کی بلکہ بہت سے موشد نشین علاء کو صدارت کے ذریعہ ہے عوام میں روشناس اور سیاس و نیامیں متعارف (جمعیت برایک تاریخی تبمره، ص۱۰۱)

حضرت شیخ الہند کی وطن واپسی (جون ۱۹۲۰ء) کے بعد عام طور پر یہ خیال تھا کہ جمیت کا مستقل صدر انھیں کو بنایا جائے گا لیکن حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی نے وفانہ کی۔ جمیت کا دوسر سے سالانہ جلسہ دبلی (۱۹،۲۰۱۹ر نو مبر ۱۹۲۰ء کے بعد ایک عشر سے میں حضرت نے مقام اعلیٰ علمین کاسفر اختیار فربایا اور جوار رحمت البی میں ابدالآباد تک کے لیے جا آباد ہوئے ۔ حضرت کے سفر آخرت اختیار فربائی اور کار فربائی پر ملک کا اتفاق ہوا۔ اور ۱۹۳۹ء تک اس منصب رہنمائی پر آپ ہی فائز رہنائی اور کار فربائی پر ملک کا اتفاق ہوا۔ اور ۱۹۳۹ء تک اس منصب رہنمائی پر آپ ہی فائز رہے۔ اس دوران میں جمیت علاء کے بارہ سالانہ جلے ہوئے، لیکن مفتی صاحب نے ایک بار

(تفصیل کے لیے ویکھیے: مفتی اعظم کی یادییں، مضمون مولانا حفیظ الرحمٰن واصف، ص ۲۰۲) جمعیت کی مستقل صدارت سے سبک دوشی کا تعلق عزم فرمالیا اورشیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پر صدارت کی ذمه داری آپڑی، تب بھی ای دلچیبی اور سرگرمی کے ساتھ فرصت اور صحت کی حد تک جمعیت کی خدمت میں مصروف رہے۔ خدمات جلیلہ کا اعتزاف:

جمعیت کی صد ارت ہے سبک دوشنی پر جمعیت کے بار ہویں اجلاس منعقدہ جون پور میں مفتی صاحب کی خدمات کے اعتراف میں ایک قرار داد میں کہا گیا:

"جعیت علی بند کا بید عام اجلال حفرت علامه مفتی کفایت الله صاحب متح الله المسلمین بطول بقائیه کی ان خدمات جلیله کاصد قی دل کے ساتھ اعتراف کرتا ہے جو انھوں نے ابتدائے قیام جمعیت علیائے ہند کے وقت سے بدحیثیت مستقل صدر جمعیت علیائے ہند فد بہی و فی خدمات مخلصانہ طور پر انجام دی بین اور جمعیت علیائے ہند کو یقین ہے کہ یہ حضرت محدوح کی خداواو تا بلیت اور صلاحیت اور حن تدیر سے بمیشہ مستفید ہوتی رہے گی"۔

(جمعیت علمائے ہند (دستاد برات - ۳۵-۱۹۱۹، مرحیه پر دین روزید، قو می ادارہ برائے حقیق تاریخ دفقات ،اسلام آباد، ۱۹۸۱م جلد دوم، عم ۳۰۷)

مین بورور علمی و عملی زندگی: ایک بھریور علمی و عملی زندگی:

حضرت مفتی اعظم نے ایک بجرپور ساسی زندگی گزاری، لیکن وہ جلسوں اور جلسوں اور جلسوں کی رہنمائی، صدار توں اور استقبالیوں اور عو توں کی تحسین و آفرین کے ہنگا موں سے ہمیشہ الگ تھلک رہے۔ انھوں نے تحریکوں میں حصہ لیا۔ دومر تبہ جیل بھی گئے، سزا بھی بھگتی۔ لیکن ان کی رہنمائی کا انداز دوسروں سے قطعی مختلف تھا۔ تقریر وخطابت سے ان کے مشوق کا پہانہیں چلتا۔ لیکن وہ کمیٹیوں اور فداکروں کی بحث میں حصہ لیتے تھے۔ رپورٹیس مر تب کرتے، دستور بناتے اور قواعد و ضوابط تر تیب دیتے تھے، تجویزیں اور قرار دادی سر تب کرتے میں۔ فیصلوں پر نقد کرتے تھے۔ سیاسی مسائل پر بحث کرتے تھے، استفسارات کے جواب لکھتے، اخبارات میں مراسلات اور بیانات دسیتے تھے۔ اندرون و بیرون ملک قومی اور کمی کا نفر نسوں اخبارات میں مراسلات اور بیانات دسیتے تھے۔ اندرون و بیرون ملک قومی اور کمی کا نفر نسوں

میں شریک ہوتے اور سرگرم حصہ لیتے تھے۔ سب کمیٹیوں اور وفود میں شامل ہوتے تھے اور ضرور تاسفر بھی کرتے تھے، لیکن ان کااصل ذوق درس و تدریس ، تصنیف و تالیف، ذکر واذکاراور گوشہ نشنی اور خدمت گزینی تھا۔

• ۱۹۳۱ء میں جفزت مفتی صاحب پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے تو جمعیت علائے ہند کے قائم مقام صدر کی حیثیت علائے ہند کے دینے مقام صدر کی حیثیت سے حضزت شخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے فرائض انجام ہواتھا، اس میں حضرت مفتی صاحب کی اسارت پران کے لیے تہنیت کی قرار دادیاس کی گئ۔

اس قرار دادییں مفتی صاحب کی فد ہی و ملکی خدمات اور اسارت کے مصائب کو عزم واستقلال کے ساتھ برواشت کر نے پرانحیں ہریئے تیم یک چیش کیا ہے۔ قرار دادییں کہا گیاتھا:

"جعیة علاء ہند کی مجلس عاملہ کا بیہ جلسہ حضرت علامہ مفتی مجمد کفایت اللہ صاحب صدر جمعیة علاء ہند کی مخلص عاملہ کا بیہ جلسہ حضرت علامہ مفتی مجمد کفایت اللہ صاحب صدر جمعیة علاء ہند کی مخلصات فدمات نہ ہی و ملکی اور فل کا صدق دل سے اعتراف کر تا ہے۔ اور آزادی کی پر بنمائی کے سلسلہ میں اسارت فرنگ کے مصائب کو بڑم واستقلال کے ساتھ برداشت کرنے پران کی خدمت ہے مصائب کو بڑم واستقلال کے ساتھ برداشت کرنے پران کی خدمت ہیں ہدیئے تیم یک جیش کرتا ہے اور ان کی اس سیر ت جلیلہ کو امت مسلمہ بالخصوص علاء امت کے لیے قابلی تھاید اس کو حدث یقین کرتا ہے۔ (جمعیت بالخصوص علاء امت کے لیے قابلی تھاید اس کو حدث یقین کرتا ہے۔ (جمعیت بالخصوص علاء امت کے لیے قابلی تھاید اس کو حدث یقین کرتا ہے۔ (جمعیت بالخصوص علاء امت کے لیے قابلی تھاید اسو کا حدث یقین کرتا ہے۔ (جمعیت بالخصوص علاء امت کے لیے قابلی تھاید اسو کو حدث یقین کرتا ہے۔ (جمعیت

العلماء کیاہے؟ حصہ دوم، ص۱۷۵) حصرت مفتی صاحب اپنی سیاسی زندگی میں دومر تبہ گر فقار ہوئے۔ پہلی بارچیہ ماہ کی اور دوسر می بارڈیڑھ برسی کی، کل دو برس کی سز اہو ئی۔

قیدوبند کی آزمائش:

آج تو سیاسی زندگی ایک شوق، دلچپ مشغلہ، ایک تفرت کا در پیشہ بھی ہے۔اگر کوئی کا میاب نہ ہوادر مند اقتدار تک نصیب یادری نہ کرے تو حزب اختلاف بن لینا بھی گھانے کا مودا نہیں، لیکن جس زمانے میں مصرت مفتی صاحب نے میدان سیاست میں قدم رکھا تھا، سیاست دانوں کے لیے خطرات بھی خطرات تھے۔قید اور مشقتیں تھیں، نظر بندی کی تنہائی اور دار ور سن کا خطرہ تھا۔
تنہائی اور بیکاری تھی، جا نداد کی ضبطی اور ذرائع مواش کی تنہائی اور دار ور سن کا خطرہ تھا۔

حصزت مفتی صاحب کو دومر تبہ قید وہند کی آزمائش ہے گزر تا پڑا۔اور تقریباؤھائی برس کے لیے جیل جانا پڑا۔

الله بهلی و فعه سول نا فرمانی کی تحریک میں به قول مولانا حفیظ الرحمٰن واصف: " ۱۹۳۰ء کی تحریک سول نافرمانی میں آپ بے انتہا باغیانہ اور خطرناک تقریریں کرنے کے جرم میں اام اکتوبر کو اپنے دولت خانہ واقع کوچہ چیلان ہے رات کے جاریجے گرفار کے گئے"۔

گر فقاری کے انتظامات کی تفصیل کے بعد مولانا داصف ککھتے ہیں:
"تقریباً چار ہج کو توال، مجسٹریٹ دفیرہ آپ کے دولت خانے پر آئے۔گھر
کی عور تیں، بیچے وغیرہ سب خوف زدہ تھے اور آپ نہایت استغنا کے ساتھ
ان کے ہمراہ تشریف لے جارہے تھے ... دہلی جیل میں مجسٹریٹ نے آپ کو
چھ ماہ قید با مشقت اور اے کلاس کا تھم سایا اور مجرات جیل میں منتقل کر دیا۔
ڈاکٹر مختار احمد انصاری ، خان عبد الغفار خان ، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا
حبیب الرحمٰن لد ھیانوی، مسٹر آصف علی دغیر ہم مجرات جیل میں آپ کے
سبب الرحمٰن لد ھیانوی، مسٹر آصف علی دغیر ہم مجرات جیل میں آپ کے
ساتھ تھے "۔ (مفتی اعظم کی اور، ص ۹۹-۸۹)

۱۹۳۲ کی تحریک شروع ہوئی ،جعیت علاء میدان میں تحریک شروع ہوئی ،جعیت علاء میدان میں آئی اور آپ کو پہلاڈ کیٹر بنایا گیا تو بہ قول واصف صاحب:

"د فعد ۱۳۳ کی خلاف ورزی کے لیے ااربارچ ۱۹۳۳ء بروز جعد جلوس اور جلسہ کا اعلان کیا گیا۔ جامع مجد شاہجہانی میں بعد نماز جعد جلسہ ہوااور آپ نے جلوس میں پُرامن طریقے افتیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور جامع مجد سے به عظیم الشان جلوس چلاجس میں ایک لاکھ نفوس سے ۔ جلوس کی رہنمائی آپ خود فرمار ہے ہے۔ آزاد پارک عقب ناؤن ہالی جلوس پنجہاور وہاں جلسہ مرتب کیا گیا۔ وہاں دیوی دیال (کو توال شہر) اور عبدالواحد قادیاتی ، سب انسکٹر پولیس کی بڑی ہواری جمعیہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ ایک بخ انسکٹر پولیس کی بڑی ہواری جمعیہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ ایک بخ چرک برکھڑے ہوکرا بناطو قانی بیان پڑھنا چاہے تھے کہ پولیس نے ہے تماث اللہ می چارج شروع کردیا۔ شبہ عوام سراسیمہ ہوگے۔ لا تھی چارج شروع کردیا۔ شبہ عوام سراسیمہ ہوگے۔ لا تھی چارج شروع کردیا۔ شبہ شاری میں شاری میں شاری میں شاری میں شاری کیار کیا ہوگئی۔

سکٹروں آدمی زخی اور ادھ موئے ہوگئے۔ آپ کے بائیں طرف مولانا عبدالحلیم صدیقی اور وائیں طرف ماسٹر ہلال احمد زبیر می تنے اور سامنے راقم الحروف آکر کھڑا ہو گیا تھا۔ مولانا عبدالحلیم کے کئی چوٹیں آئیں۔ زبیر می صاحب کی کلائی کی ہڈی ٹوٹی اور راقم الحروف کے کندھے اور بازوؤں پر کئی لاٹھیاں پڑیں۔ڈیڑھ دوماہ تک علاج جاری دہا۔

پولیس کے بے رحمانہ لائٹی چارت ہے جب عوام منتشر ہوگئے تو کو توال آپ کوگر فقار کر کے کو توالی لے گیااور وہاں ہے جیل بھیج دیا گیا۔ سیاس اسپر وں کے مقدمات کے لیے جیل میں عدالت قائم کی جاتی تھی۔ آپ کو ۱۸اہاہ قید با مشقت اے کلاس کا تھم سنایا گیا۔ اور نیو سنفرل جیل ملتان میں رکھا گیا "۔ (مفتی اعظم کی یاو، ص ۹۱-۹۰)

قیدوبندے گریزاوراس کاسبب:

حضرت مفتی اعظم کی طویل سیاسی زندگی، پے در پے تحریکات کے ہنگاموں اور ان میں مفتی صاحب کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی گر فاریوں کی تعداد اور قید وبند کے ایام بہت کم ہیں۔ اگر سیاست ہیں کسی کے مقام کے تعین کے لیے ان کی تعداد کو معیار بنایا جائے تو ان کے مقام کے تعین کے لیے ان کی تعداد کو معیار بنایا جائے تو حقیقت ہیں ہمیا ہے۔ حقیقت ہیں ہمیار کا فی ان سے آگے ہوں گے۔ حقیقت ہیں ہے کہ ایک سیاست وان کی حیثیت اور مقام کے تعین کے لیے تنہا ہی معیار کا فی نہیں ہے۔ ایک خص تنہا پی معیار کا فی نہیں ہے۔ ایک خص تنہا پی زندگی ہیں بہت ہے وحر کساور ندر ہو سکتا ہے۔ وہ آگ میں کو دسکتا ہے اور سمندر میں چولانگ لگاسکتا ہے۔ لیکن اگر اس پر ایک جماعت کی رہنمائی کی کو دسکتا ہے اور سمندر میں چولانگ لگاسکتا ہے۔ لیکن اگر اس پر ایک جماعت کی رہنمائی کی تنہ داری ڈال دی جائے ایک تو کو گڑا تا پڑے تو چرا سے اپنی ہے باکی ، بے خوتی ، د ثمن سے تنہا تیخ تر فائی اور بہادری کو ایک ضاب کی خوالی کا تحفظ بھی اس کا فرض ہوگا۔ ایک سیاس کا حقید اپنی جائی ہے تو ہی تو ہو سات کہ اس کے جم پر زخموں کو شار کر لیا جائے لیکن ایک سیہ سالار کی خوبی ہے ویا گئی دار سے چوٹی فوج ہے اور اپنے سیاس کا مقصد اپنی کے لیے تو ہیں ہوگا کہ اس نے ایک چوٹی فوج ہے اور اپنے سیابیوں کے کم سے کم نقصان پر کتنی بڑی کا میائی حاصل کی۔

ایک بیاست دال بھی بہ یک وقت کی باتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ جماعت کے نظم کو بر قرار رکھتا ہے۔ جماعت کے مختلف کا موں کو جاری کرتا ہے، انتھیں آگے بڑھاتا ہے۔ تحریک کے مختلف محاذوں کی نگر انی کرتا ہے، علمی اور فکری محاذ پراپنے مقد ہے کو مضبوط بناتا ہے اور علی قوتوں سے استعار پر بلغار کرتا ہے بیا ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ جو کارکن محاذ پر مجبور کرتا ہے۔ جو کارکن محاذ پر مجبور اور جوان سے آگے جیل جاچکے ہوں، ان کے پس ماندگان کی دکھیے بھال کرتا ہے اور نظ کی ارکنوں کو تیار کرتا ہے۔ انتظامات، ان کی نگر انی اور رسد کی فراہمی کا ایک ختم نہ ہونے والا

سلسلہ ہو تاہے۔ان سب کا موں کے لیے ہمہ وقت توجہ،ان کے جزو کل پر نظر، کار فرماد ماغ اور ایک منتظم شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

حفرت مفتی اعظم میں ان مخلف ذمہ دار یوں کو اٹھانے کی بہترین صلاحیتی بہ درجہ اتم موجود تھیں۔ وہ اپنی ذات سے تحریک میں شریک ہونے ادر گر فاری پیش کردیئے کے مقالع میں اس ہے بوے کا موں کو انجام دینے کی قابلیت رکھتے تھے۔ اس لیے ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت انھیں ہیں یردہ کام کرنے کی ذمہ داری سونی گئی تھی۔ مولانا حفیظ

شدہ تھمت عملی کے تحت اٹھیں کہل پردہ کام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئ تھی، الر حمٰن داصف مرحوم نے اپنے مقالے میں اس طرف اشارہ کیاہے۔ دہ لکھتے ہیں: ''ساب علی مدد سے زند سے سے جرحہ نزید کی میر جسے نزید کے میرٹری کئے گئے۔''

"روائ بل ۱۹۱۹ء کے خلاف جب گاندھی جی نے خلافت کمیٹی کی شرکت میں تو کی ستیدگرہ شروع کی تو حضرت مفتی صاحب بڑے انہاک ہے اس تحریک میں حصہ لے رہے تھے۔ آپ کے دولت خانے پر لیڈروں کے بڑے بڑے اہم مشورے ہوتے تھے گر آپ حکمت عملی کے ساتھ پوشیدہ کام کرتے رہے گر فقاری کاموقع نہیں آنے دیا۔ آپ کے رفقائ کار (حکیم اہمل خاں، ڈاکٹر ایم اے انصاری، مولانا مجمد علی،) ہر گز آپ کی گر فقاری کو پینر نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ ہی منظر میں بیک وقت خلافت کمیٹی اور جمعیت بیند نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ ہی منظر میں بیک وقت خلافت کمیٹی اور جمعیت

علائے ہند کے روح روال آپ ہی تھے ''۔ (نقش حیات، مقالہ، مشمولہ، مفتی اعظم کی یاد، ص ۸۹)

\*\*\*

#### باب چہارم:

# تحريكيں اور كا نفرنسيں

بزر گانِ د يو بندگي سياسي تحريك:

علائے دیوبند کے حوالے ہے اگر جمعیت علائے ہند کی تحریک کے پس منظر پر نظم ڈالی جائے تو معلوم ہو تاہے کہ حضرت سیداحمہ شہیدگی تحریک اصلاح د نفاذ سے بزرگان دیو بند كاشديد ذہنى ربط و تعلق تھا۔اى تحريك كے عقيدت مندول نے ١٨٥٤ و ہم معركے ميں حصہ لیا تھا۔ شاملی کے جہاد میں ان کے بزرگوں کو قید، ججرت اور شہادت کی آزمائشوں ہے گزر نا پڑا تھا۔ان میں سے جن حضِرات نے دار العلوم دیو بیند کی بنیاد ڈالی تھی ،ان کے ذہن میں خصوصاً حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی کے ذہن میں آئندہ سای جدو جہد کے لیے ایک مرکز کے قیام کی ضرورت کا تصور ضرور موجود تھا۔ اس تصور کے مطابق انھوں نے اسیے شاگر در شید مولانا محمود حسن کی تربیت کی مقی۔ مولانا محمود حسن نے ۱۸۸۰ه پس شرقالتربیت کے قیام سے اس دوق کی مخم ریزی کی اور نشوو نما کا آغاز کیا اور ۹۰۹ء میں جعیت المانصار کی تحریک سے نئے دور کی تاریخ کا ورق اٹھا۔ان کا اگلا فقدم افغانستان اور تر کی کی حکو متوں اور ہندوستان کے حریت پیندا نقلانی گروہ میں روابید کا قیام تھا۔ ان حالات کا لازی تقاضاایک نی جماعت کا قیام تھا۔ جو آ کیٹی حدود کے اندر رہتے ہوئے استعار کے خلاف جدوجہد کے نئے دور کا آغاز کر سکے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ملک میں غیر دیو بندی علاء کی ایک تعداد موجود تھی جس نے ای انداز میں سوچا تھااور فکر کے ای مقام پر پہنچ چکی تھی کہ سیاست کے نئے دور کا آغاز کیاجائے۔ مولانا مفتی محمد کفایت الله شاہ جہاں پوری کی تحریک سب کے لیے اقدام وسعی کا موجب بن گی اور جعیت علیائے ہند کا قیام عمل میں آعمیا۔ آگر مختلف مکاتب فکر کے علاء اقدام میں تسامل کرتے اور معیت مذکرتے جمعیت علائے ہند کا قیام تب مجمی عمل میں آتا۔ اس لے کہ شمرة التربیت کے قیام سے فکر کی حجم ریزی کا جو عمل صالح انجام دیا گیا تھا اس نے

جماعت حزب الله كا قیام اس كا بین جوت ہے۔

بہت تفوڑے فرق كے ساتھ جمعیت علائے ہند كی تحريک دار العلوم ديو بند كی

تحریک یااس كی ایک شاخ تھی۔ ٹھیک ٹھیک اس طرح ديو بند كے دہ علائے كرام جنہوں نے

تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، ان كے دعوے كو بالكل رد نہیں كردیا جاسكتا كہ پاکستان كی

تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، ان كے دعوے كو بالكل رد نہیں كردیا جاسكتا كہ پاکستان كی

تحریک بھی بزرگان دیو بند كے ساسی مقاصد ہی كی ایک شكل تھی۔ اس لیے كہ دونوں گروہوں

میں اختلاف آزاد كی كے نصب العین اور آزاد كی كے بعد مسلمانوں كی آبرو مندانہ اور اجتمائی

اسلامی زندگی كے قیام كے باب میں نہ تھا۔ اصل نزاع سے تھا كہ مطلوبہ اسلامی زندگی متحدہ

ہندوستان میں میسر آسكتی ہے یا نہیں؟ بلاشیہ جمعیت علائے ہند کے بزرگوں کے دلائل بہت

توی تھے اور نصف صدی سے زیادہ كی تاریخ نے انھیں كی اصابت رائے پر مہر صدافت شبت كی

ہے۔ لیکن انصاف میں ہے كہ:

(۱) - لیگی رہنماؤں کی ہے دینی اور بدا تمالیوں کے لیے ہم مولانا شہر احمد عثانی، مولانا ظفر احمد تھانوی، مفتی محمد شفیج کوالزام نہیں دے کتے۔ کیاشریف اور دین دار آدمی دھوکا نہیں کھاسکتا؟

(۲)- ہم اس ہے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ انسان خواب بھی دیکھتاہے اور زندگی میں خوش فہمیوں کا بھی ایک مقام ہو تاہے۔

(٣)- ہم اس کے لیے بھی کی کوالزام نہیں دے سکتے کہ مطلوبہ نتائج کسی خاص مدت میں کیوں حاصل نہیں ہوگئے۔اگر پاکتان ہیں اسلامی نظام یا حکومت النہیہ کا قیام تیسر ی نسل کے جوان ہو جانے تک عمل میں نہیں آسکا تو آئدہ صدی تک کامیابی ہے ہم کیوں مایوں ہو جائیں۔ زندگی میں تجربات کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ پچپن برس کے تجربات سے فائدہ المحاکر بائیسویں صدی کو ہم قریب لا سکتے ہیں۔

لكن افسوس كم پاكستان ميس اسلامي نظام اور حكومت البيد كے قيام كى يد منزل بهت

دور ہو چک ہے اور اس تک عدم رسائی کا احساس روزبہ روزعام ہوتا جارہاہے۔

معنی مقتی اعظم نے کا ٹل بیں سال تک جمعیت علائے ہند کی رہنمائی کی اور جب وہ جمعیت کی صدارت سے الگ ہوئے تو سیاست افھوں نے ترک نہیں کر دی تھی۔ وہ اس کے بعد بھی وفات تک اپنی صحت اور فرصت کی گنجائش کی حد تک سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ انھوں نے سیاتی دعوت اور عمل دونوں میدانوں میں اپنے تد براور پختہ سیرت کا ثبوت پیش انھوں نے۔

جشن صلح کے خلاف تحریک (۱۹۱۹ء):

جنگ عظیم اول میں دول متحدہ کی فتح ہوئی۔ اس کی غیرمسلم ریاستیں اس سے الگ کردی گئی اورا سے صلح کی شرائط میں اس طرح جکڑویا گیا کہ اس کے اقتدار کی نفی تک بات پہنچ کئی۔ بر طانیہ اوراس کے مقبوضات و نو آبادیات میں جش فتح یا یہ عنوان دیگر جشی صلح منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ہندوستان کے بیدار مغزاور حریت پیند طبقے نے کہا کہ فکست کے زخم اس فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ہندوستان کے بیدار مغزاور حریت پیند طبقے نے کہا کہ فکست کے زخم اس کے خواس مغزاور حریت پیند طبقے نے کہا کہ فکست کے زخم اس کو کشت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس پر جش فیمیں سوگ منانا چاہے۔ مسلمانوں کی رسوائی پر صف ماتم بچھانی چاہیے نہ کہ جشن مسرت کا اہتمام کیا جائے! مسلم لیگ حریت پیندوں نے حف ماتم بچھانی چاہیے نہ کہ جشن مسرت کا اہتمام کیا جائے! مسلم لیگ حریت پیندوں نے مقاطعہ کا فیصلہ کرلیا، خلافت کمیٹی کے پلیٹ فارم سے حضرت مفتی صاحب نے مقاطعہ کی تو پر پیش کی اور پاس ہو گئی۔ کا نفر نس کے دوسر سے دونر ۳ ہر نو دہلی ہی میں مقاطعہ کی مقاطعہ کا مشفقہ فیصلہ کرمیا۔ اس وقت جمیت علی ہند کا نقش تو ظہور پذیرین ہو اس کی اور پاس کو وجود جس کا نفر نس کی رسی اور تی جس معاطعہ کا متفقہ فیصلہ کرمیا۔ اس وقت جمیت علی ہند کی کا فتی کی تھی۔ تھی۔ ہوا تھی تھے۔ ہندوستان متحد تھا۔ المی وطن کو ان کے افال صو و تد بر پر اعتماد تھا۔ کہا کہان کرمیا، فیصلہ کی مقتمی کے ساتھ تھے۔ ہندوستان متحد تھا۔ المی وطن کو ان کے افال صو تد بر پر اعتماد تھا۔ تھی تھے۔ ہندوستان متحد تھا۔

حفرت مفتی صاحب نے خلافت کا نفرنس (۱۲۳رنو مبر ۱۹۱۹ء دہلی) میں جو تحریک مقاطعہ پیش کی تھی اور اس پر جو تقریر کی تھی ہم اسے "المجمن اشاعت اختلاف جشن صلح ۔ دہلی" کے کتابیج "مسلک خلافت و جشن صلح" ہے نقل کرتے ہیں:

"مولانا کفایت الله صاحب دبلی نے تحریک پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ:
"شر عا ایس حالت میں کہ مقامات مقد سہ خلیفۃ المسلمین کے قیضے ہے باہر
ہیں اور بغداد شریف و بیت المقدس و نجف اشرف و غیرہ غیر مسلموں کے
قیضے میں ہیں۔ مسلمان کس طرح ایس صلح کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے۔
جس کا نتیجہ اس وقت تک اس کے سوا کچھ نہیں نکلا کہ امیر المومنین خلیفۃ
المسلمین کے قیضے اقتدارے ان کے ممالک نکال لیے گئے ہیں اور اسلام کی
ونیاوی طافت واقد ارکوزائل کیا جارہا ہے۔

آپ نے فرمایا:

"میں طبقت علماء سے ہوں اور شرعی نقطہ سے کہتا ہوں کہ مسلمان کسی طرح ایکی صلح کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے اور اگر ہوں گے تو شرعاً کنا ہگار ہوں گے "و شرعاً کنا ہگار ہوں گے"۔ (صلحہ 18-14)

اس تقریر کے بعد مفتی صاحب نے ریز دلیوش پیش کیا تھا، دو ہیہ ہے:
" پیہ جلسہ ان دل دوز دا تعات کو پیش نظر رکھ کر جو سلطنت ترکی کی خلافت، مقامات مقدسہ اور سلطنت ایران کے متعلق اس صلح کے نتیج کے طور پر پیش آئے ند ہی نقط نظر سے تبویز کرتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جش فتح میں کوئی حصہ نہ لینا جا ہے "۔ (ایشنا ص ۲)

اس کے علاوہ آصف علی سیکریٹری خلافت سمیعٹی دہلی کے ایک استفتا کے جواب میں مفتی صاحب نے جشن فتح میں شرکت کے عدم جواز میں ایک فتو کی بھی لکھا تھا جس کی تقدیق و توثیق میں پنجاب، سندھ، بولی، بہار، وغیرہ کے بہت سے علمائے کرام نے دستخط فرمائے تھے۔ مفتی صاحب نے فتوے میں تحریر فرمایا تھا:

> "بی حالت موجودہ مسلمانوں کو تاوقعے کہ معاملات کا فیصلہ شر عی نقط نظرے ان کے جذبات کے موافق نہ ہوجائے، جشن صلح یا فقع کی خو تی اور مسرت میں شریک ہونا قطعاً ناجائزہے

محمد كفايت الله غفرله ايضاً، ص ۲۲

تحريك ستيه گره (مقاومت بالصر):

بیتویں صدی کی پہلی دودھائیوں کے اختتام تک پر جوش نوجوانوں کے سامنے قوت کے زور پر آزاد کی چین لینے کا پروگرام تھا، لیکن زبانہ بہت آگے بڑھ گیا تھا۔وقت کا تقاضادوسر اتھا۔ ملک کے نہتے اور مسائل میں گرفتار عوام کے لیے کی ایسے پرامن پروگرام کی ضرورت تھی جے اختیار کر کے وہ و نیا کی سب سے بڑی اور جابر قوت کو رولٹ ایکٹ کے جابرانہ توانین اور ان کے تحت حکومت کو نہایت ظالمامہ اختیارات واپس لینے پر مجبور کردیا جائے۔ یک طریقیہ آزادی کے حصول کا تھا۔ اگرچہ سیا لیک طویل اور صبر آزماطریقہ تھا۔ ہندی میں اس کے لیے ستیہ گرہ "اور اردو میں" مقاومت بالصبر "کی ترکیب استعال کی گئی تھی۔ کی زبان کا کوئی لفظ یا ترکیب کی شخص کے فہم کے لیے خواہ کتنا بی نافوس اور استعال کے لیے خواہ کتنا بی دشوار ہو، لیکن نام کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ ، خواہ کتنا ہی دشوار ہو، لیکن نام کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ ،

حفزت مفتی صاحب رحمۃ اللہ اور ان کے رفقائے از خود اس پروگرام کی اہمیت اور افادیت وقت کے حالات میں محسوس کر کے جمعیت علائے ہند کے قیام سے پہلے حصہ لیا تھا۔ ۱۹۶۰ء میں اور اس کے بغد تو یہ ہنذوستان کیا گیک معروف تح بیک بن گئی تھی اور عام طور پر حریت پہند جماعتوں نے اسے انتقار کر لیا تھاآور رفتہ رفتہ انتقابی اور خفیہ جماعتیں بھی اس کی قاکل ہوتی چلی گئیں۔

تحريك تطهير حجاز:

شریف (گورنر) مکه حسین نے خلافت اسلامیہ ترکی سے بعاوت کر کے جون ۱۹۱۷ء میں تجاز پراپنا تسلط قائم کر ٹیا تھا۔ اس بغاوت پر اسے نہ صرف بر طانیہ نے اکسایا تھا بلکہ پور می پور می مدد کی تھی۔ اس کے اس فعل سے نہ صرف عمالک اسلامیہ میں بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں میں سخت بے چینی تھیل گئی تھی۔

تیفے کے بعداس نے انظام کی در سکگی پر ضروری توجہ نہ دی۔ اس وجہ سے عالم اسلام بہ شمول مسلمانِ ہند میں اضطراب پھیلٹا اور بڑھتا ہی رہا۔ اس کے علاوہ اس نے بعض ایسے اعمال انجام دینے مثلاً ، سابق ترکی حکام پر مظالم ، ان کی گر فقاری اور انتھیں اگریزوں کے حوالے کردینا ، امن کے قیام سے غفلت ، حضرت مولانا محمود حسن اور ان کے رفقا کو گر فقار

کر کے برطانوی حکام کے حوالے کرویٹا اور جزیرہ مالٹامیں ان کی اسارت وغیرہ جن ہے اس کے خلاف نفرت کے مبذیات تھیلتے رہے۔

ان مالات نے امیر عبدالعزیز ابن سعود آل فیصل کواس کے استیلا پر آمادہ کر دیااور آخی سال کے اندر اندر اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیااور مزید ایک سال کے اندر ہورا عرب و جاز امن وامان کا گہوارہ بن گیا۔ ابن سعود کے انتظام سے عالم اسلام اور ہندوستان کے مسلمانوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان میں دیو بند کے حفیوں اور د بلی، پنجاب کے اہل صدیث علماء نے عرب و تجاز کو حسین کے وجود سے پاک کرنے اوراس کے اقتدار کے نقش کو مثانے میں خاص مدد کی تھی۔ چو نکہ ۱۹۲۵ء کے اوا خرتک عرب و ججاز ایک انقلاب سے گزر کرایک نے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ تطہیر ججاز کے تمام اعمال حضرت مفتی صاحب کے دور صدارت میں انجام پائے تھے۔ اس سے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جانب سے ان خدمات کے لیے دادوستداور حتیین کے بجاطور پر سز اوار ہیں۔

عرب کواپنے تحفظ میں لینے کے بعد ابن سعود نے ۲۷ر ذی قعدہ ۱۳۳۳ء / 2 جون ۱۹۲۲ء کو مکہ مرحمہ میں عالم اسلام کے مطالبے پر ایک موتمر بلائی تھی۔ اس میں حضرت مفتی صاحب کی سر برائی میں جمعیت علائے ہند کا ایک وفد شریک ہوا تھا۔ موتمر کے لیے جو سجیک سمیٹی تفکیل دی گئی تھی اس میں مفتی اعظم فلسطین کے بعد آپ کا نام تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے موتمر کی کارروائی میں سرگرم حصہ لیااور اپنے علم وتد بر، بھیرت اور اصابت رائے ، اعتدال پیندی اور میانہ روی کا نقش موتمر کے تمام شرکاء کے قلوب پر نقش کر دیا، جس کا عراف یا مطور پر کیا گیا۔

تبلیخ و تنظیم کی تحریک شدھی شکھن کے جواب میں شروع کی گئی تھی جواگریزی حکومت کے اشارے پر شروع کی گئی تھی اور جب شروع کردی گئی تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ مل گئے جنھوں نے فتنے کی آگ بھڑ کانے میں کوئی کی نہ کی۔ جمعیت علاء کے لیے ان حالات میں سخت آزمائش تھی۔

اسلام تبلینی ند بب ہے۔ تبلیغ ہر مسلمان پر حسب استعداد فرض ہے اور اتحاد بین المسلمین اور نظم جماعت اور اعتصام بحل الله سب مسلمانوں کی تنظیم ہی کے اعمال حقد ہیں۔ مسلمانوں کی کسی آبادی میں، محلے کی چھوٹی می مجد میں قیام صلوق، نماز جعد کے اہتمام، عیدین

کے اجماعات، جج کے مناسک، زکوۃ کے وصول و تقیم کے شرائط نظم جماعت کے سلیلے ہی احت بروار کے انجمال ہیں۔ ان سے ایک مسلمان ایمان کے دعوے کے ساتھ کیوں کر وست بروار ہو سکتاہے۔ لیکن ۲۴–۱۹۲۲ء میں جو ہنگامہ برپاکر دیا گیا تھاوہ ایک سخت آزمائش تھی۔ یہ تبلیغ و شنظیم جو شد تھی سنگشن کے جواب بیس شروع کی گئی تھی۔ فرقہ وارانہ اتحاد کے خلاف برلش استعار کاایک حربہ تھا جے ہندووں اور مسلمانوں کے دونوں دائروں بیس اگر بیزی حکومت کے بہی خواہوں کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ ان حالات نے ملک اور قوم کے بہی خواہوں کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا تھاجو مسلمان حکومت کی ڈیلو بیسی سے واقف تھے ان کے لیے سخت مشکل تھی اور نہ تا ئید کرتے تھی کہ اسلامی فرائفن بیس شامل تھے اور نہ تا ئید کرتے بنی تھی۔ علاے حق جس تد برسے وقت خضرت مفتی اعظم تھے جس تد برسے وقت کے ناز ک حالات میں رہنمائی فرمائی ان کی اعلیٰ قیادت کے اعتراف کے لیے کافی ہے۔

ند کورہ مو تمریس شرکت کے لیے حضرت مفتی صاحب کی سر براہی میں جو وفد مکہ مکرمہ گیا تھا۔اس میں ذیل کے اراکین مختلف میں تیتوں سے شریک تھے: ا-مولانامفتی کفایت اللہ شاہ جہاں یوری ثم دہلوی (رئیس وفد)

۲- مولاناعبدالحليم صديق (پرائيوٹ سکريٹري رئيس وفد)

۳-مولانا محمد عرفان بزار دی (سکریٹری دند)

۳-علامه شبیراحمه عثانی دیوبندی (رکن وفد)

۵-مولانااحمه سعید دبلوی (رکن وفد) ۲-مولانا نثاراحمه کانپوری (رکن وفد)

تح یک خلافت اور ترک موالات (۲۴-۱۹۲۲ء):

ترکی خلافت کے اقد ارکے استخام، مملکت کی سر زمین اور اس کے حدود کے تحفظ، اقد ار واختیارات کے کامل نفوذ کے لیے اہل ہند کی منظم کو ششوں اور اس کے حدود مملکت میں مداخلت، اس کے محروسات میں بغاوت پھیلانے کی کوششوں اور اس کے مقبوضات کو اس سے الگ کرنے کی سازشوں، غیر مسلم رعایا۔ خاص طور پر عیسائیوں کو ترکی کے خلاف مجڑکانے کی حرکات، اس پر جنگ مسلط کردیئے کے خلاف منظم انمال انجام دیے کاجوفیصلہ کیا

گیاتھااس کانام تحریک خلافت تھا۔

۔ ترکٰ کے مقابل چوں کہ برطانیہ صف آراادر محارب فریق تھا اور یکی مستعرانہ قوت ہندوستان پر قابض تھی جس سے نجات کی ایک زور دار قومی تحریک مجل رہی تھی،اس لیے خلافت سمیٹی کے مقاصد میں ہندوستان کی آزاد کی کا حصول بھی شامل کر لیا گیا تھا۔

تحریک خلافت کو کامیاب بنانے کے لیے جو پروگرام تجویز کیا گیا تھا،اس کا عنوان "ترک موالات" تھا۔ترک موالات فی نفسہ مقصد نہ تھا۔ مقصد کے حصول کاذر بعہ تھا۔

یہ تح یک جعیت علائے ہند کے قیام سے پہلے سے چل رہی تھی اور علائے دیوبند نے دامے ، درمے ، قدمے اور نخے اس میں حصر لیا تھاادر جعیت کے قیام کے بعد حضرت مفتی صاحب کے زیر صدارت زیادہ منظم طریقے پراس تح یک کو تقویت پہنچائی گئی تھی۔اس

سی صاحب نے زیر صدارت زیادہ مسلم طریعے پرائ خریک کو تفویت پہنچای کی ہی۔اس لیے بہ حیثیت جماعت اگر کوئی تحسین کا مستق تھا تو جعیت علائے ہنداور بہ حیثیت مکتبہ فکر کے کوئی حزب اس تحریک میں جان ومال سے خدمت انجام دے رہا تھا تو وہ دیو ہندی حزب

تھی۔ دیو بند کے علما پی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں، علمی قابلیتوں، وقت ومال کے ایثار ہے، جنگ میں مجاہدین کی حیثیت سے شریک ہو کر، زخیوں کی مرہم پٹی کر ہے، تحریروں،

جنگ میں مجاہدین کی حیثیت سے شریک ہوگر، زخیوں کی مرہم پی کر کے، تحریروں، تقریروں، اختیاجوں سے کام لے کر، ابور پ وفد بھیج کر، خلافت کمیٹی کے کاموں میں مدود ہے۔

کر،اس کے پروگراموں میں تعاون کر کے اس تحریک کو کامیاب بنانے کی کو شش کی تھی۔
۱۹۱۳ میں جنگ بلتان کے موقع پر جب وارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا گیا تھا اور
ترکوں کی امداد کے لیے چندوں کی فراہمی کی خاطر دارالعلوم کے اساتذہ اور طلبہ کے وفود
مرتب کیے گئے تھے تو حضرت مفتی صاحب نے بھی مدرسہ امینیہ بند کر دیا تھا اور اساتذہ وطلبہ
مرتب کیے گئے تھے تو حضرت مفتی صاحب نے بھی مدرسہ امینیہ بند کر دیا تھا اور اساتذہ وطلبہ

کو خدمت ملی کے اس کام پر لگایا تھا۔ ان مسائل کے نتیجے میں جنگ بلقان میں ترکوں کے لیے مدرسہ امیننہ کی جانب سے جوامداد فراہم کی گئی تھی وہ تین ہزار آٹھ سوچور انوے روپے آٹھ ترزن کی تھی

آنے نوپائی تھی۔

۔ حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے فرزند عظیم کی حثیت ہے ، مدر سئہ امینیہ کے شخ الحدیث اور جمعیت علائے ہند کے صدر کی حثیت ہے بھی تحریک کے صف اول کے رہنماؤں میں تنے اور اس کے مستحق کہ ان کا تاریخ میں تذکرہ اور ان کی خدمات کی تحسین کی جائے۔

مولانا قارى محدطيب صاحب في لكهاب:

"علی اور دری مصروفیات نے آپ کو قومی درد اور قومی خدمات ہے بھی غافل نہیں رکھا۔ تحریک خلافت کے وقت آپ نے نہ صرف ملک وقوم کی سیاسی خدمات انجام دیں بلکہ جماعت علماء میں سیاسی تحریکات اور قومی خدمات کے سلط میں آپ کی حیثیت ایک بانی کی حیثیت ہے"۔

(مفتى اعظم كى ياد، ص ١٢٨)

تح یک کشمیر (۱۹۳۱ء):

''تحریک کشمیر تارخ احرار اسلام کا یک عظیم اور قابل فخر باب ہے''۔ (سید ابومعاویہ ابوذر بخار کیا بن امیر شریعت مولاناسید عطاءاللہ شاہ بخار کی)

بلاشبداس میدان کے مر داخرار ہی تھے۔ انھوں نے اس تحریک کوشر وع کیااوراس راہیں تھے۔ انھوں نے اس تحریک کوشر وع کیااوراس راہیں تھے۔ انھوں خواست میدان میں افر بنیاں دیں، جیل گئے، نہایت تکلیفین اٹھا تھی اور مخالفتیں مول کیں۔ اس میدان میں انھیں چو بھی لائی پڑی۔ شعیر کی حکومت، بناوستان کی مرکزی حکومت، مسلم لیگ، قادیانی، یونینٹ پارٹی، فرقہ پرست، سبحی ان کے مخالف تھے۔ لے وے کے ایک جعیت علم نے بہند ان کی ہم خیال، ان کے وکھ درد کی شریک اوران کے اضام وایٹار کی معرف معرف مقی ۔ معرف میں محترف تھی۔ کے ایک میں محترف تھی۔ کیاں اور پروگرام تھے۔ وہ ان سے ہم دردی کر سکتی تھی، محترف تھی۔ تھوڑا بہت تعاون بھی ممکن تھا۔ لیکن وہ اپنے کل وسائل اور تمام قو تون کے ساتھ تحریک میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ شریک نہیں ہو سکتی تھی۔

ا ۱۹۳۱ء ہیں احرار اسلام نے تحریک کشمیر شروع کی تو ملک کے گوشے گوشے سے احرار رضاکاروں کا تانیا بندھ گیا۔ کشمیر حکومت کے لیے بڑامسئلہ پیدا ہو گیااور مرکزی اور پنجاب حکومتوں کے ایوانوں کے درود یوار ہل گئے۔ بہ قول مولانا سیدا ہوؤر غفاری:
"جب پون لاکھ احرار سر فروشوں کی بلخار نے کشمیر اور پنجاب کے جیلوں کا تمام نظام ڈھیلا کر کے رکھ دیا۔ اوراس کے دور رسیای اورا قضادی اثرات نے ملک کے عوام اور خواص سب کو جنجھوڑ کر احرارے ہم آجگ ہونے یہ جور کردیا تو اگر وائرا ور اور گالا اور محبور کردیا تو اگریز نے اکا براحرارے میں گئوے مصالحت کا ڈول ڈالا اور

جمعیت علمائے ہند کے بزرگوں کو واسطہ بنانے پر آمادگی ظاہر کی "۔

چنانچ نو مبر ۱۹۳۱ء کے اوافر سے جنوری ۱۹۳۲ء کے افتقام تک حضرت مفتی اعظم محمد کفایت اللہ اور حبان البند مولانا احمد سعید د الی (صدر اور ناظم جمعیت علائے ہند) نے وزیر اعظم تشمیر (ہری کشن کول) اور امیر رہنمایان احرار سے ملا قاتی اور مراسلت کر کے ہر چند کوشش کی کہ تصفیے کی کوئی راو نکل آئے ، لیکن یہ تیل منڈ ھے نہ چڑھی۔ اندازہ ہوا کہ واقعی تصفیے کی راہ حکومت احرار سے تصفیہ کرنا نہیں جا ہتی۔ تصفیہ کی کوششوں سے ملک کے عوام کو فریب دینا اور مقاصد کی راہ میں احرار کے بے جا ہتی۔ تصفیہ کی راہ میں احرار کے بے کیا ہو رہنا کر مااس کا مقصد ہے۔

پیشد است مشیر میں مسلم حقوق کی بحالی کے لیے جمعیت علائے ہند کی ہدر دیاں اور تعاون بیشد احرار رہنماؤں کے ساتھ رہا۔ جمعیت کے بزرگوں نے تحریک تشمیر اور آزادی کی راہ میں احرار رہنماؤں کے اخلاص، تدبر اور حکمت عملی براعتاد اور ان کی بے پناہ قوت عمل اور

قربانیون کااعتراف کیاہے۔

تحريك اتحاد:

اتحاد ہر ملک اور قوم کی ایک دائمی اور ناگزیر ضرورت ہے۔ اتحاد ملکی تغییر و ترقی کی مشخکم بنیاد ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی قوم اپنی اجتما کی ترقی کا سفر جاری رکھ سکتی ہے۔ ہندوستان جیسے کثیر المداہب ملک میں تحریک اتحاد کے کئی محاذ سخے اور کئی مر حلوں میں تقسیم تھی استعاری مصالح ومفادات نے ہر محاذ پر مشکلات اور ہر مر سلے میں رکاو ٹیس پیدا کردی تھیں۔

ا- پہلام حلہ یہ تھاکہ مسلمان اپنے ملی دائرے میں اتحاد وایتناف کی رسی ہے اس طرح بندھے ہوئے ہوں کہ ہفتاد دود قالب ہونے کے باوجود یک جان ہوں۔اگر ملت کے ایک فرد کی انگلی میں بھانسی گئے تو چیمین دوسر امحسوس کرے۔ان کے اتحاد میں کوئی دراڑنہ ہو اور نداخمیں کوئی ایک دوسرے سے جداکر سکے۔

۲-متحدہ ہندوستان کے دورِ آخریس مسلمانوں کی آبادی نو کروڑ تک پہنٹی بھی۔ کین وہ ملک کی تنہا تو منہ تھے۔ان سے دو گناسے زیادہ تعداد غیر مسلموں کی تھی۔ قومی ترقی ک بنیاد نہیں رکھی جاسکتی تھی، جب تک وہ ملک کی سایی، ساجی، معاشی، اقتصادی زندگی میں

برادران دطن کے ساتھ مل کرایک متحدہ قومیت کے سانچ میں نہ ڈھل جائیں۔ مسلمانوں کے ملی مقاصد کے حصول کادارومدار بھی قومی اتحاد پر تھا۔ بین الاقوامیت یا متحدہ انسانیت کے فروغ کا تقاضا بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے ایک ملک کے حدود میں مختلف اہل نداہب باہم ایک دوسرے کا عتاد حاصل ہو۔

حضرت مفتی اعظم ذبن و فکر اور تذہر وبصیرت اور علم وسیرت کے خصائص کی ایک جامع شخصیت ہتے۔ انھوں نے ملی تو کی ہر سطح پر جامع شخصیت ہتے۔ انھوں نے ملی، قومی اور بین الممالک اور بین الاقوائی زندگی کی ہر سطح پر اتحاد کی تحریک کی رہنمائی۔ مسلمان فرقوں کے اختلاف کو دور کیااور ان کے سامنے اسلام کی صراط مشخکم کو چیش کیا۔ ملک بیں امن و سکون کی زندگی کے حصول کے فرقد واراف اتحاد بین اعتدال کی راہ کی نشان و بی کی۔ وہ اتحاد اسلامی کے بھیشہ واعی رہے، اسلام کے دکھ درو بین شریک اور ان کے سائل کے حل میں ساعی رہے۔ جمعیت علائے ہند کے لئریچ میں تحریک شریک اور دوسرے رہنمایان کرام کے انکار و مساعی کے مینوں موجود ہیں۔

تحريك فلسطين(١٩٣٨ء):

برطانیے نے فلطین کو تقیم کیااور اس کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت قائم کردی۔ فلطین کے عربوں اور عالم اسلام میں سخت بیجان پیدا ہوا۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں اس واقعے نے خاص طور پر بے چینی اور اضطراب پیدا کردیا۔ جمعیت علاتے ہندنے مجلس

ہم ہندوستانی مسلمان اس پر ہر گزراضی ند ہوں گے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطین کے عربی ہی کا نہیں ، بلکہ کل عالم اسلامی کا مسئلہ ہے۔ مسلمان فلسطین کے سم بوت بارداری سے مطمئین نہیں ہو سکتے۔ اس فیصلے کے نتائج نہایت بھیانک ہوں گے۔ اور فلسطین کوایک وائی فساد اور عالم اسلام کوعذاب میں جنال کردیا جائے گا'۔

اس دافعے پر ترسٹھ چونسٹھ ہرس کا عرصہ گزر چکاہے۔ تقسیم فلسطین کے نتیج میں حضرت مفتی اعظم نے جس فساد کی طرف اشارہ کیا تھااور عالم اسلام کے جس عذاب میں مبتلا کردیئے جانے کی پیشین گوئی کی تھی، وہ حرف ید حرف پور کی ہو چک ہے۔ اور فساد کے رفع ہونے اور عذاب سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

ہم نے توی ولمی اور اندرون وہرون ملک کی پکھ تحریکوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے، جن بیس کم دبیش حضرت مفتی صاحب نے حصد لیااور جمعیت علیائے ہند کے صدریاا پی ذاتی علی اور مدبراند حیثیت میں جن کی رہنمائی کی تھی۔

عملی سیاسیات میں تحریکات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تحریکیں سیاسیات میں ضر دگی اور گرمی کی خبر دیتی ہیں۔ اور قوص کے جوش و ولولہ اور عزائم کی بلندی کا پتادی ہیں۔ تحریکیں ملی، قومی اور بین الا قوامی زندگی کے چھوٹے بڑے حوادث اور مسائل ہوتے ہیں۔ ان مسائل کی اہمیت اور موثرات تحریکوں کو چھوٹا یا بڑا بناتے ہیں۔ کس مد ہرکی سیاسی شخصیت کے مقام کے تعین میں تحریکات کا بڑا حصہ ہو تاہے۔ تحریک وہ بھٹی ہوتی ہے جس سے شخصیت کندن بن کر نگاتی ہیا جل کر جسم ہو جاتا ہے۔ تحریک کی دو بھٹی ہوتی ہے تاہمیں برکھنے کی کسوئی ہوتی ہے۔ تحریک کی دیشیت اور فلنی کے مقام سے آگے نہیں برجہ سکتا۔

حضرت مفتی اعظم محمد کفایت الله ذوق اور عمل ہر دولحاظ سے ایک بلندپایہ سیاست دان شے ۔ ان کے سامنے ایک اعلی نصب العین تھا۔ انکا انداز فکر درست تھا۔ ان میں عملی سیاست کے تقاضوں کے فہم ،مصائب کے تحل اور مقابلہ کرنے کی قوت اور رہنمائی کی قابلیت تھی۔ ان کے فکر میں یہ پختگی اور عمل میں استقامت اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ وہ تحریک کی جھٹی ہے۔ وہ شیر قالین نہ تھے بلکہ شیر ہیمتہ سیاست تھے۔ تحریک کی جھٹی ہے بعد تحریک تعد تحریک سیاست میں قدم رکھنے کے بعد تحریکات میں حصہ لینااورر ہنمائی کرنا سکے لیا تھا۔ انھوں نے سیاست میں گریک کی تحریک بعد تحریکات میں حصہ لینااورر ہنمائی کرنا سکے لیا تھا۔ انھوں نے سیاست میں قدم رکھنے کے بعد تحریکات میں حصہ لینااورر ہنمائی کرنا سکے لیا تھا۔

ایک زمانے تک مسلمانوں کی تعلیم بالکل آزاد تھی۔ علائے کرام اپنے ذوق علمی کے مطابق اور وفتہ رفتہ ان کے درس کے مطابق اپنے گھروں پر، مجدوں ہیں، خانقا ہوں ہیں بیٹے جاتے اور وفتہ رفتہ ان کے درس کی خصوصیات کی شہر ف دور دور دک ہوجاتی اور طالبان علم کا عام رجوع ہوتا اور بڑے برے برے بجائع درس وجود ہیں آجائے۔ امر او وسلاطین اور خلفاء انھیں دیکھ کر ان کی افادیت اور ضرورت محسوس کر کے ان کے افزاجات کے لیے جائدادیں وقف کردیتے تھے۔ وہ بھی علاء وحدر سین کو کسی نظام کا پابند ہوتا گوارانہ وحدر سین کو کسی نظام کا پابند نہ بناتے تھے اور اصحاب درس خود بھی کسی نظام کا پابند ہوتا گوارانہ کرتے تھے۔ بعض او گات میہ حلقے کافی وسیح ہوجاتے اور انھیں اور فارغ او قات ہیں انھیں پڑھاتے تھے۔ بعض او گات میہ حلقے کافی وسیح ہوجاتے اور انھیں دوسرے اساتذہ کی حدوماصل کرنی پڑتی تھی۔ یہ ضروری تبیس قائہ مختلف علوم و فنون کی اعلیٰ و دوسرے اساتذہ کی حدوماصل کرنی پڑتی تھی۔ یہ ضروری تبیس قائہ مختلف علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم کسی ایک بی تعلیم کی تعلیم کی ایک بی تعلیم کی کی بی تعلیم کی بی تعلیم کی بی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی ایک بی تعلیم کی تعلیم کی ایک بی تعلیم کی تعلیم کی

مختلف شهرول میں مختلف اساتذہ سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔

بعد کے دور میں ہندوستان کے بعض علاقوں میں درس نظامی کے نام ہے ایک نصاب کی شہرت ہو گئ تھی۔ میہ بھی رسمااور روایتاً تھا، نہ کہ کسی نظام کے جبر کے تھے۔ میہ نصاب بھی ہندوستان کے بعض خاص علاقوں میں رائج تھااور جبال تک مشہور تھا۔ان مدارس میں بھی اصحاب درس و تدریس نے اس میں اتن تبدیلی کر دی تھی کہ درس نظامی کا صرف نام روگ اتھا۔

منصوبہ پورا نہیں ہوسکتا تھا۔ جب تک پورے ملک میں مدارس کا ایک جال نہ پھیلا دیا جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق ملک میں جوسیگروں مدارس قائم کیے گئے ان کے نصاب میں بھی کیسانیت پیدا ہوگئ اور نظاماً بھی ایک دوسرے سے قریب آگئے۔ اس طرح شالی ہند سے البکر پنجاب اور سرحدوسندھ اور مشرق بنگال اور بہار تک ایک فکری ہم آئمنگی قائم ہوگئی۔ اس کے باوجود دیوبندی فکر کے تمام مدارس بھی کی ایک کل ہندا جمائی نظام اور مقررہ نصاب کے پابند نہ تھے۔ ہر مدرسہ اپنے نصاب اور نظام میں آزادہ ہی رہا۔ جیسا کہ تحریکوں میں عام طور پر نظیب وفراز آتے رہتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ یہ تحریک بھی کم زور پر گئی۔

دارالعلوم دیوبند ایک خاص سویے سمجھ منصوبے کے تحت قائم کیا گیاتھااور بیہ

حضرت مفتی صاحب نے ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۵ء میں مدارس اسلامیہ کے اتحاد کی تحریب کو از سر نوز ندہ کیااور ان مسامی میں کافی حد تک کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی کا مظاہرہ وارالعلوم دیو بند کے عظیم الشان اجتماع رہے الآئی ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۱ء میں ہوا۔ اس اجتماع میں مدرسہ امینیہ کے دس فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی کی گئی۔

اس زمانے میں جمعیت الانصار کے ذیلی ادارے" قاسم المعارف" کے مقاصد کے تحت اتحاد و تنظیم اور نے مدارس کے قیام کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ جمعیت الانصار سے حضرت مفتی صاحب کا تعلق تھا۔ حضرت شخ الہٰد کی نسبت سے بانی قاسم المعارف مولانا عبیداللہ سند ھی اور شخ الحدیث مدرسہ امینیہ حضرت مفتی اعظم ایک دوسرے کے خواجہ تاش تھے۔ ایک ہی مقصد کے لیے دونوں حضرات کی جدو جہد کا زماند ایک تھا۔ کیا تعجب کہ دونوں کے مسائی ایک فکراور تحریک کے برگ وہار ہوں؟

\*\*

# د ستوری تحریکات

ہندوستان میں جس مسئلے نے سب سے زیادہ پیچیدگی اختیار کی اور اہل نظر واصحاب تدبر کو پریشان کیا، وہ ملک کا فرقہ وار انہ مسئلہ تھا۔ بر کش حکومت نے سب سے زیادہ ای سے فائدہ اٹھا۔ عکومت نے سب سے زیادہ ای سے فائدہ اٹھا۔ حکومت کی پالیسی" کر اُوا اُوا ور حکومت کرو" میں سب سے زیادہ جاہ کن ہتھیار کا کا کا اس نے کیا۔ ہندووک اور مسلمانوں کے روایتی نہ ہی جو شاور اپنی اپنی تہذیبوں پر ان کے تفخر نے اس مسئلے کے حل میں باربار رکاوٹ ڈالی۔ اور بعض او قات تو نہ ہب کے نام پر بعض معاشرتی مسائل اور رسوم نے اختلافات کی خلیج کو چوڑ اکیا۔ یہاں تک کہ رواواری نام کی کوئی جیز ہندووک اور مسلمانوں میں باتی نہ رہی۔ چھوٹے جھوٹے مسائل اتحاد و محبت اور رواواری کے فروغ میں رکاوٹ بن گئے۔ مشلاً

عام گذرگاہ پر مسجد کے سامنے باجا بجانا ،عام ادر کھلی ہوئی جگہ پر گائے ذرج کرنا، کسی رائے ہیں ہمارے ہیں میں تعزید کو اٹھانے والوں کے کندھوں سے ذرایتے جس تعزید کا وائی ہوئی کوئی شاخ کا شخے سے انکار ،ای طرح کی نئے رائے سے تعزید کا جلوس نکالنااوران جگہوں پر ذبیحہ گاؤ پر اصرار جہاں پہلے بھی ذبیحہ نہ واتھا۔

ان اختلافات کے نتیج میں فسادات بھی ہوئے اور بار ہا جانوں کا نقصان ہوا۔ حالال کہ ان میں سے کوئی مسئلہ بھی نہ خالص اسلامی تقاکہ اس پر اصر ارکیا جا تا اور نہ ہندو نہ ہب کے تقدس پر حرف آتا تقاکہ اس میں رکاوٹ اور انکار مائع ہو۔ ان میں سے کوئی مسئلہ معاشر تی رواداری، آپس کے بھائی چارہے، اتحادواتفاق اور امن وامان سے زیادہ اہمیت نہ رکھتا تھا۔ اس کے بدلے میں انسانی خون بہائے کا تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ مجیب بات ہے کہ یہ مسئلہ نوعیت کے قدرے اختلاف کے ساتھ پاکستان میں مسلمان گروہوں میں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ چاکستان میں مسلمان گروہوں میں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جوہندون اور مسلمانوں کے نی میں موجود ہے۔

مسلمانوں کے بعض رہنماجو فہ ہی عقائد واعمال اور عام رہن سمن اور ذوق واطوار میں ہند دؤں سے زیادہ بلند سطح اور کوئی اقبیاز واختصاص نہ رکھتے تھے اپنی فہ بہیت کے اظہار اور

نہ ہب کے نام برسیای، اقتصادی، معاثی جنگ میں رائخ استقیدہ مسلمانوں اور باعمل علاے دین سے زیادہ پر جوش نظر آتے تھے۔ پاکستان بنا لینے کے بعد بھی ان کی زندگیوں میں کوئی ادنیٰ تبدیلی نظرنہ آئی اور نہ ہی زندگی کی سعاد توں سے وہ دور ہی رہے۔ اسلامی زندگی کے نمونے علاے دین ہی کی زندگیوں میں نظر آتے تھے۔ اور مشاہدے اور تجربے میں یہی بات آئی کہ

علائے دین اپنی قدیم روایتی اور دینی تعلیم کے باوجو د زیادہ فراخ دل، بلند حوصلہ ، وسیج الخیال اور غیر متعصب تھے۔ لیگی سیاست د انوں کے مقابلے میں مد ہر علائے دین کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جس اسلامی زندگی اور جس مسلم تہذیب وروایات کے تحفظ کی بات کرتے تھے، وہی ان کی زندگی

بھی تھی۔ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تو می زندگی کی بقائے لیے صرف دستوری تحفظات ہی کو کافی نہیں سبجھتے تھے۔ دستوری تحفظات کی قوم کے حقوق کے تعین کے ساتھ حق تلفیوں اور سازشوں کے مقابلے کے لیے میدان اور ایک اعلیٰ اقدار ٹی کے سامنے شکایت کرنے اور ان کا ازالہ کرانے کا استحقاق مہیا کرتے ہیں۔ تحفظات کی قوم کو زندگی فراہم نہیں کر سکتے۔ زندگی کے لیے خود قوم میں عزم و حوصلہ اور ہمت و مقاومت کی صلاحیت اور خود اپنے اوپر اعتاد کو ضروری سبجھتے تھے۔اس لیے انھوں نے مسلمانوں کو ملک کی اکثریت سے ڈرانے کے بجائے ان سے تعلقات درست کرنے اور ای نی زندگی کے لیے خود اپنے اوپر اعتاد کرنے کی ہمیشہ تلقین ان سے تعلقات درست کرنے اور اپنی زندگی کے لیے خود اپنے اوپر اعتاد کرنے کی ہمیشہ تلقین

چناں چہ جمعیت علائے ہند کا کوئی سالانہ اور ورکنگ سمیٹی کا کوئی جلسہ شاید ہی الیا ہواہو جس میں مسلمانوں کے سیاس ، فد ہی، معاشر تی، تہذیبی ، معاشی ، اقتصادی حقوق ، ان کے تحفظ اور ان کے لیے دستور سازی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ چیش نہ آیا ہو۔ جمعیت علائے ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے قیام کے اول روز سے دستور سازی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بمیشہ ترجیحی طور پر اس کے مامنے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب اجتماعی طور پر ملک کی کی دوسری پارٹی نے اقلیتوں کے حقوق و مسائل پر غورو فکر کے لیے کوئی قدم اٹھایا توجمعیت علائے ہند کے اقلیتوں کے حقوق و مسائل پر غورو فکر کے لیے کوئی قدم اٹھایا توجمعیت علائے ہند کے

کی اوراس تلقین کے ساتھ دستور تحفظات کے لیے بھی ہمیشہ ساگی رہے۔

بزرگوں نے اس میں سرگری کے ساتھ حصہ لیا۔

# ا-میثاق لکھنوَ (۱۹۱۲ء):

بیثاق لکھنؤ پر حفرت مفتی اعظم نے نقد و تبعرہ کا قلم اس لیے اٹھایاتھا کہ اس میں ہندومسلم اکثریت اور اقلیت کے حقوق کے تصفیے کے لیے جو حل پیش کیا گیا تھا۔وہ نہ صرف پیے کہ کافی نہیں تھا، بلکہ درست بھی نہیں تھا۔

۲- نیشنل پیک (۱۹۲۳ء):

فرقہ دارانہ مسائل کے تصفیے کے لیے ۱۹۲۳ء میں دو کو ششیں عمل میں لائی گئیں (الف) پہلی کوش میٹاق ملیہ ہند" ( بیشنل پیکٹ آف انڈیا) کے عنوان سے لالہ لاجہت رائے اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری پر مشمل ایک سکیٹی نے تجویز کیا تھا۔ یہ سمیٹی کا گریس کے خصوصی اجلاس مور خہ ۳۲ سر سمبر ۱۹۲۳ء منعقدہ دبلی (زیر صدارت مولانا ابوالکلام آزاد) کی ایک تجویز کے مطابق قائم کی گئی تھی۔

(ب) دوسری کوشش بنظال کی سلج پر"بنگال پراوشیل کا گریس سمینی" کے ذریع

عمل میں آئی تھی۔ اس کاعوان' بیثاق ملیہ ہند مجوزہ بنگال پراونشیل کا گریس ''قا۔

یہ بیٹاق سوراج کمیٹی نے مرتب کیا تھااور بنگال پراونشل کا گریس میں ایکٹ پاس کر کے درخواست کی گئی تھی کہ اے کو کناڈاکا گریس (۱۹۲۳ء) میں منظوری کے لیے بھیج دیا جائے۔

یہ میثاق الماس پریس د بلی سے شائع بھی کر دیا گیا تھا۔

جھیت علما ہے ہند کے پانچویں اجلاس مور خد • سار دسمبر ۱۹۲۳ء لغایت ۱۲ جنوری ۱۹۲۳ء منعقدہ کو کناؤا جس ان دونوں مواثق پر نجور کیا گیا تھا۔ دوسرے بیٹاق پر بحث کرتے ہوئے کی آر داس (دیش بندھو، وفات ۱۱رجون ۱۹۲۵ء دار جگنگ) نے نہایت پر زور اور مدل کے تقریم فرمائی۔ انھوں نے کہا:

"نمائندگی کااصول صرف آبادی کے تناسب پر مطے کیا جاسکتاہے اور کوئی صورت نہیں۔ جب بنگال میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے تو یقینا ان کی نمائندگی زیادہ ہوگی۔ بیا بالکل غلطہ کے آج ۲۵ مرفیصد ان کودو، کل ۳۰ فیصد کرواور پرسوں ۳۵ فیصد بنادو۔ دفتری حکومت بھی تو یکی کرتی ہے۔ ہم کو تو بیر شایان نہیں ہے۔ اگر واقعی ہندو مسلم اتحاد کے بغیر

سوراج نہیں ہو سکتاتو پھراس اتحاد کو مضبوط بنیاد پر قائم کرد ادر جس کا جو حق ہے اخلاص وصدافت کے ساتھ اسے دے دو۔ اور اس مسئلے میں ہر صوبہ اپنی حالت کو دیکھ کر خود طے کرے۔ان معاملات میں ہرصوبے کو آزادی ہونی چاہیے"۔ (جمعیت علاء کیاہے؟ (حصہ دوم، ص 44)

٣- بين المذاهب اتحاد كا نفرنس، دېلى (١٩٢٣ء):

اس کا نفرنس کے انعقاد کا مقصدیہ تھا کہ فرقہ وارانہ اختلاف کے بنیادی اسباب تلاش کر کے اتحاد کے لیے زمین ہموار کی جاسکے۔اس کا نفرنس پرای مضمون میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک مقام پر گفتگو کی جار ہی ہے۔اس لیے یہاں یہ تذکرہ چھوڑ دیا جارہاہے۔

۴- نهرو تمينی کی رپورٹ (۱۹۲۸ء):

نہرو کمیٹی کا قیام ای مقصد ہے عمل میں آیا تھا کہ فرقہ وارانہ اختلافات کو دور کرکے ملک کے لیے ایک متفقہ وستور بنایاجا سکے جعیت علائے ہند کے اہم رہنماؤں نے خصوصاً اس کے صدر مولانا مفتی اعظم کھایت اللہ نے اس کی کارروائیوں میں حصد لیااور سمیٹی کی رپورٹ پر نہایت شبت انداز میں تجرہ کیااور ترامیم پیش کیں۔

۵-مسلم کا نفرنس کادستوری فار مولا (۱۹۲۹ء):

۱۹۲۹ء کی ابتداء ہی جس جب دبلی جس تمام مسلمان جماعتوں کا ایک اہم جلسہ "مسلم کا نفرنس" کے نام سے اس غرض ہے منعقد ہونا ہے بایک ہندوستان کے بحورہ دستور عکو مت جی افر نس سے منعقد ہونا ہے بیا کہ ہندوستان کے بحورہ دستور عکو مت جی اور تو کی حقوق کے شخط کے لیے مسلمانوں کا ایک متفقہ فار مولا تیار کرایا جائے تو جمعیت علماء اور شفیح لیگ نے پورا حصہ نما کندے منتخب کیے۔ اس کا نفرنس میں خلافت سمیٹی، جمعیت علماء اور شفیح لیگ نے پورا حصہ کیا گرید کا نفرنس مولانا مفتی کفایت اللہ مولانا کی استحد مولانا مقبیح کی انتقاد کو ششوں ہے پوری کا میاب ہوئی اور اس وقت کے اعتبار ہے ایک بہتر فار مولا تیار ہوگیا۔ جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق تھا۔ جب لندن میں گول میز کا نفرنس کا بنعقاد ہوا تو یکی فار مولا تھاجو کا نفرنس کے مسلمان نما کندوں کے ہاتھ میں گول میز کا نفرنس کا بنعقاد ہوا تو یکی فار مولا تھاجو کا نفرنس کے مسلمان نما کندوں کے ہاتھ میں تھاجس کی بناء پر

کا نفرنس کی گفتگو میں وہ حصہ لے سکتہ تھے۔ لیکن افسوس! وہ اپنی کو تاہی ہے اسے وستور کو مت میں شامل نہیں کراسکے۔ تاہم ۱۹۳۵ء کے انڈیاا بکٹ کے تحت مسلمانوں کو جو پچھ ملا، وہ ایک حد تک ای فار مولے پر منی تھا۔ جو ۱۹۳۹ء کی اس کا نفرنس میں جمعیت علائے ہند اور اسکے صدر کی کو خشوں سے طے پایا تھا۔ اس کی تیاری میں اگر چہ مسٹر جناح اور ان کی لیگ کا کوئی حصہ نہ تھا، لیکن جب شفیع لیگ اور جناح لیگ میں اتفاق ہو گیا تو وہ بی فار مولا جناح صاحب کے چودہ نکات کے نام سے موسوم ہو گیا۔ (جمعیت علاکیا ہے؟ (حصہ اول) ص ۱۱۔ ۱۵)

۲ - جمعیت علمائے ہندنے فرقہ دارانہ مسئے کے حل اور مسلمانوں کے نہ ہی، ثقافتی، تہذیبی حقوق کے تحفظ کے لیے اگست ۱۹۳۱ء میں جمعیت کی مجلس عاملہ کے اجلاس سہارن پور میں ایک فار مولا پیش کیا تھا۔ میہ فار مولا بہت مختفر مگر جامع تھااور چودہ و فعات پر مشتمل تھا۔ بعد میں یہی فار مولا مزید غورہ فکر کے بعد چند تشریحات کے سادتھ جمعیت کی مجلس عاملہ منعقدہ دبلی مور نبہ ۱۳ مزری تا ۱۲ فروری ۱۹۳۵ء میں پاس کیا گیااور جمعیت کے اجلاس عام لا ہور میں مور نبہ ۲ تا کہ میک ۱۹۵۸ء میں چیش کر کے پاس کر ایا گیا۔

ک- مستقبل کے و ستور ہندوراس میں مسلمانوں کے حقق کے تحفظ کے مستقبل کے دہتوں کے ستھفا کے مستقبل کے دہندوراس میں مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ صلاح و مشورے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ۲۹۹ء میں جب کیبٹ مشن ہندو ستان آیا تو ملک کے آئندہ دستور اور نظام ساجی کے مسلے پر جمیت علائے ہند کے صدر مولانا حسین احمد مدنی مشن کی دعوت پر ۱۹۸۱ پر بل کواس سے ملے اور اپنافار مولا چیش کیا۔ اس میں مسلمانوں اور ملک مشن کی دعوت پر ۱۹۸۱ پر بل کواس سے ملے اور اپنافار مولا چیش کیا۔ اس میں مسلمانوں اور ملک میں افلانوں کے ساتھ کی افلانوں کی مساور اور اسمبلی کی افلانوں کے ساتھ مشن کا فدو مختاری، مرکز کے پاس صرف چندا مور اور اسمبلی جس میں ملک کے لیے دفاقی نظام، صوبائی خود مختاری، مرکز کے پاس صرف چندا مور اور اسمبلی ہوا تو معلوم ہوا کہ بعض تر میمات کے ساتھ مشن کا منصوبہ انبی اصول پر جن تھاجو جمعیت نے ہوا تو معلوم ہوا کہ بعض تر میمات کے ساتھ مشن کا منصوبہ انبی اصول پر جن تھاجو جمعیت نے میں جدات کے ساتھ مشن کا منصوبہ انبی اصول پر جن تھاجو جمعیت نے صوب کو میں جس کے مداول کے علاحظہ ہو: جمعیت علاء کیا ہے؟ (حصد اول) صوب کے حوب دوم انہ مولانا سید مجمد میں اور ان کے مجاہدانہ کارنا ہے میں جواز دولانا سید مجمد میں)

# اسلام کے معاشر تی قوانین:

بندوستان کے مختلف صوبول میں قانون سازی کے مختلف مراحل میں خود مسلمان زمیندار اور جاگیر داروں نے ایمان کی کمزور کی یا دوسر کی قوموں کے رسوم ورواج ہے متاثر ہوکر گور نمنٹ کو یہ لکھ کر دے دیا تھا کہ وہ اسلام کے قانون وراثت کے بجائے رواج پر عمل کرتے ہیں جس کے مطابق باپ کے ترکے میں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ چنانچہ صوبہ بہنجاب اور جمعی (اسوقت اس میں سندھ بھی شامل تھا) میں رواج پر عمل کی دجہ ہے لڑکیوں کو اسلامی قانون وراثت ہے فاکدہ اٹھانے ہے محروم کردیا گیا تھا۔

چنانچہ جمعیت علائے ہند کے رہنماؤں نے اپنے خطبات و تقاریر، اجلاسوں کی تجاویز، اخبارات میں مضامین اور اسمبلیوں میں دستورسازی کی کوششوں کے ذریعے اس قانون کو بدلوانے کی جو کوششیں جمعیت کے ابتدائی زمانہ قیام سے صوبائی اور کل ہند سطح پر شروع کی تحییں، وہ آخر تک جاری رہیں۔ مولانا سیدمجہ میاں لکھتے ہیں:

'صوبہ سر صدوصوبہ پنجاب وصوبہ بمتی دغیرہ پس اسلام کے معاشرتی توانین کے بجائے بہت سے مسلمان غیر اسلامی رواج پر عمل در آمد کرتے تنے اور برطانوی عدالتیں اسلامی قانون کے معاطے بیس رواج کو ترجیح دیتی تنجیس۔ مثل لڑکیوں کو ماں اور باپ کے متر کم بیس سے اسلامی قانون وراشت کی بنیاد پر کوئی حصہ خبیں ماتا تھا۔

جعیت علائے بند نے بار ہا مسلمانوں کو اس رواج کو توڑنے اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی، علائے حق نے وعظوں میں مسلمانوں کو تھیں کیں۔ اخبارات میں مضامین تھے، گر کوئی مفید بتیجہ برآمد نہ بواد کیونکہ برطانوی عدالتیں رواج کے مطابق فیصلہ کرنے پر آبادہ تھیں۔ آخر مجبور ہو کر سب سے پہلے جعیت علائے صوبہ سر حدنے ایک آخینی قدم اضایااور علامہ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علائے بند کی رہنمائی میں ایک مسودہ تانون "شریعت بل" کے نام سے تیار کیا۔ جس کا مشابہ تھاکہ مسلمانوں پر نکاح، طلاق، مہراور ترکہ وغیرہ میں اسلامی قانون نافذ مورد چنانچہ المحمد بشرصوبہ سرحد کی اسمبلی میں جمعیت علائے صوبہ سرحد اور

مسلمانانِ سرحد کی کوششوں سے بیہ شریعت بل قانون بن گیا، جس سے اسلامی قانون کاو قار ایک حد تک قائم ہو گیااور بہت سے مسلمان گناہ عظیم سے فیچ گئے''۔

(جمعیت علماء کیاہے؟ حصہ اول، ص ۱۷)

اسلام کے معاشر تی قوانین کے دائرے میں جمعیت علمائے ہند سب سے زیادہ منظم اورمسلسل کو ششیں عمل میں لائی ہے۔اپیاہو نا بھی چاہیے تھا۔اسلام ایک جامع اور مکمل حیات قائم کرناچا ہتاہے۔اس کے دائرہ اگرونفاذ ہے زندگی کا کوئی گوشہ بچاہوا نہیں رہ جاتا۔ زندگی کی ضرور تیں صرف چند مساکل تک محدود خہیں۔ ہزار ہامسائل ہیں جن سے زندگی میں سابقہ پڑتا ہے اور ہر روز نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بید مسائل فکری، اصولی، اور عملی ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے جاری زندگی کے کسی نہ کسی پہلو براڑ فالتے ہیں اور پیچید گیاں پیداکرتے ہیں۔ انھیں حل کرنے کے لیے ایک مستعد جماعتی نظام اور بیدار مغز ر ہنما کی ضرورت ہوتی ہے، جو کسی مسئلے کی اہمیت کے مطابق بروقت کارروائی عمل میں لا سکیں۔ جعیت علائے ہند ایک ایسی جماعت اور اس کے رہنماایسے ہی لوگ تھے۔ جمعیت علا اوراس کے رہنماؤں نے ہمیشہ بہت بہادری، مستقل مزاجی اور بیدار مغزی کے ساتھ مسائل کاسامنا کیااور مسائل کی حیثیت اور اہمیت کے مطابق ان پر بروقت اور ضروری توجہ کی۔ویسے تو ہر ملک میں ہر مسلے کی ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہوتی ہے، لیکن ہندوستان جیسے بے شار ند ہبوں ، فر قوں ، طبقوں اور ہز اد دں پیشوں کے ملک میں ہر مسئلے کی دستوری اور قانونی ا ہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ان کی پیچید گیوں کا اندازہ کرنا کوئی آسان نہ ہو تا۔ اس لیے تمام ایسے مسائل كوزير نظرو بحث لانا ممكن تهين مولاناسيد محمد ميال كي تاليف" جمعيت علاء كيا يج؟ ے ایسی تحریکات اور مسائل کی ایک فہرست وی جاتی ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار ہے وستورو آئین سے ضرور تقااور جن کے لیے جمعیت کوڈیار ممالل یاصوبائی یامر کڑی حکومت کی سطح پر قانونی جنگ لژنی پڑی تھی۔

اسلام کے معاشر تی قوانین کے سلسلے میں محاکم شرعیہ کے قیام، شریعت بل، قاضی بل اور نکاح وطلاق، میراث اور تبنیت وغیرہ کے قانون سازی اور وستوری مسائل، سول میرج اور سارداایک وغیرہ کے سلسلے میں مختلف سطوں کی کوششیں آتی ہیں۔ یہاں مخترا

جمعیت علاء ہند کے بعض مساعی پرایک نظرڈ الی جاتی ہے۔

(الف)-اسلامی نظم جماعت کے قیام کے سلسلے میں جمعیت علائے ہند کی وہ تمام کو خشیں آتی ہیں جو جمعیت کے دومرے سالانہ اجلاس کے بعدے نہ صرف ۱۹۴۷ء تک بلکہ اس کے بعد بھی جاری ہیں اور جمعیت علماء اب تک اس منصوبے سے دست بردار نہیں ہوئی۔ نظم جماعت کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد نے ۱۹۱۳ء میں شروع کی تھی اور اس کی المارت كي ذمه داري كيليه حضرت شيخ البند مولانا محمود حسن كو آماده كرليا تفا- ليكن تتمبر ١٩١٥ء میں حضرت شیخ الہند عرب تشریف لے گئے اور مولاناابوالکلام کو ایریل ۱۹۱۷ء میں رانچی میں نظر بند کر دیا گیا۔ مولانا نے رائجی بیٹنی کر تحریک کو جاری رکھا۔ کیم جنوری • ۱۹۲ء کو رہائی کے بعد اس بر خاص توجہ وی اور جون ۱۹۲۰ء میں حضرت شیخ الہند کی وطن واپسی کے وتت تک بنگال، بہار، یو بی، پنجاب، سندھ میں ان کے ماذون و مجاز مقرر ہو چکے تھے۔ لیکن حضرت پشخ الہند وطن ہینچے تو معلوم ہوا کہ حضرت کی صحت تباہ اور مرض الموت کا آغاز ہو چکا ہے۔ حفرت نے منصب امام البند یا امیر البند قبول فرمانے سے معدرت کرلی اور اگرچہ مولانا ابوالكلام كے ليے ايما فرماديا تھالكين حضرت كے انقال كے بعد بير مسئلہ آپس كے اختلاف، اہمیت کے عدم قہم اور انتظار فکر کی نذر ہو گیا۔ مولانا آزاد اس مسئلے کو جعیت علائے ہند کے میر د کر کے خود ذمہ داری ہے الگ ہوگئے ۔البتہ اس مسئلے کے حل کے لیے جمعیت کو ان کا تعاون برابر حاصل ربا\_

بہار میں "امارت شرعیہ "کا قیام اس سلسلے کی کڑی تھا۔ پنجاب میں بھی مولانا سید عطالله شاه بخاری کوامیر شریعت مقرر کرلیا گیا تھا۔ لیکن نظام کا قیام عمل میں نہ آ سکا۔

(ب)-سار داایک ،نابالغ بچوں کی شادی کے اختیار کے خلاف قانون۔اس قانون

کے خلاف حضرت مفتی اعظم کی خدمات کاذ کرای مضمون میں ایک دوسری جگہ آیا ہے۔

(ج)- سول میرج ایکٹ (شادی) بین المذاہب کا قانون: سول میرج کا قانون انیسویں صدی کے آخر سے موجود تھا۔ اس میں مختلف او قات میں ترمیم اور تبدیل کا عمل ہو تارہا اور لیس لیٹو میں زیرِ غور آتا رہا اور جب ایسا ہوا۔ عوام میں خصوصاً مسلمانوں میں نفرو نظر کا موضوع بنآ رہا۔ اس کے نفاذ کی ایک تاریخ اور پس منظر ہے۔ مقصدیہ تھا کہ مندوستان میں عیسائی ند مهی انقلاب ندلایا جاسکے تو غداہب کو ایسا خلط ملط کرویا جائے کہ کوئی

شخص ہندویا مسلمان بھی نہ رہے اور رفتہ رفتہ ملک میں ایک لادین محاشرہ وجود میں آجائے۔
اس قانون کے نفاذ کا متیجہ مشنری تحریک کے خطرناک نتائج سے بھی زیادہ خطرناک اور
ہندوستان کی سیاسی غلامی کی تباہی سے زیادہ تباہ کن تھا۔ علائے ہندنے اول روز سے اس قانون
کی خطرناک کا اندازہ کر لیا تھا اور اس کے عمل و نفاذ کے خلاف تحریر و تقریم اور کو نسل میں
مسلمان اور رائخ العقیدہ ارکان کے ذریعے انتہائی کو شش کہ اگر اس کے نفاذ کو نہ روکا جائے تو
اس کے دائرہ اڑ سے مسلمانوں کو الگ رکھا جائے۔ لیکن بعض لیگی ارکان خصوصاً مشر مجم علی
جناح نے ان کو ششوں کو ناکام بنادیا۔ اور ایک ترمیم کے ذریعے اس کے دائرہ اثر و نفاذ کو
مسلمانوں تک و سیح کر دیا گیا۔ اس مسئلے میں شخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا
فظہر علی مظہر کے رسائل کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔
اظہر علی مظہر کے رسائل کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

53

# بين المذاهب اتحاد كانفرنس

ا تحاد كا نفرنس:

میں ہور کی۔ خلافت کے دور میں ہندومسلم اتحاد کے مناظر ملک کے لیے خواہ کتنے ہی خوش کن ہوں لیکن پر لش استعار کے لیے دہ ہر گزگوار اادر قابل ہر داشت نہیں ہو سکتے ہے۔ حکومت کو ہمیشہ سے بعض تو متعقل طبقات ہی میسر آگئے تھے جنسیں یو نمین جیک کے لہراتے ہوئے منظر سے کوئی دل خوش کن نظارہ نہ تھااور کچھ ند ہب مفرق کے علاقتے۔ جنھیں دنیا کی ہر احجی اور ہر کی چیز گوارا ہو سکتی تھی کیکن ہندو مسلم اتحادان کی آتھوں میں سوئیاں بن کر کھنگتا تھا۔ کچھ ان کے وقتی مصار کی کا تقاضا تھا۔ لیکن سنجیدہ و محبّ و طن اور قوم پرورر ہنماؤں کی وجہ سے اور عوام کے جوش میں توان کے مسائی نامسعود کا تو کوئی بیچہ نہ نظار انہوں بیرا ہونے کا جوش محترا ہوں کی کوششوں کے ہرگ وہار پیرا ہونے کہ جوش محترا اور تاثر دع ہوا استعار کے بہی خواہوں کی کوششوں کے ہرگ وہار پیرا ہونے شروع ہوگئے۔

(۱)-۱۹رستبر ۱۹۲۱ء کو مولانا مجمد علی کی صدارت میں خلافت کا نفرنس کا کراچی میں انعقاد ہوا۔ حکومت کے خلاف اور ترک موالات کے پروگرام کے حق میں پرجوش تقریریں ہو کئیں۔ چلے کے بعداس کے اور دیگر مقررین اور موئیدین و مجوزین کوگر فتار کر لیا گیا۔ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلااور تقریباً دود وہرس کے لیے انھیں جیل بھیج دیا گیا۔ ماخوذین یہ حضرات تھے:

۱-مولانا محمد علی (صدر) ۲-مولانا شوکت علی ۳-مولانا سید حسین احمد مدنی ۴-حکت گروشنگر اچار میه ۵-ڈاکٹر سیف الدین کچلو ۹-مولانا شار احمد کا نپوری ۷- پیر غلام مجدد سر ہندی (سند همی)۔

ای طرح بنجاب میں لالہ لاجیت راے ، یو پی میں موتی لال نہرو، بنگال میں سی آرداس اور مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طرح بمینی، بہار میں کوئی سر بر آوردہ رہنما ایسانہ تھا

جوگر فنارنہ کرلیا گیا۔اور دسمبر کے ختم ہونے سے پہلے پورے ملک میں صوبائی اور ملکی سطح کے تمام بااثر سرگرم رہنماؤں اور اتحاد کے پرجوش داعیوں سے میدان صاف ہو چکا تھا۔

(۲)-شیز ادہ ویلز کی آمد کے موقع پر (اوا خرنو مبر ۱۹۲۱ء) میں ہندو مسلم اتحاد کے مناظر اور عوام میں جوش و خروش این عروت پر تھا، لیکن جس زور کامد تھااس کا جزر بھی وییا ہی تھا۔ اس کی وجہ صرف میں تھی کہ بورے ملک میں خصوصاً جن شہر وں میں شیز ادے کا جانا ہوا وہاں صف اول کے رہنماؤں سے لیکو کار کون تک کوگر فار کر لیا گیا تھا۔ رضا کار تنظیموں اور والنثیر کورز کو توڑ دیا گیا تھا۔ پر جوش عوام کا ایک بے بناہ سیاب تھا لیکن اے کوئی روکنے والانہ تھا۔ گرفو آرمدہ کار منمانہ تھا۔ حکومت تھا۔ گرفوار شدہ کار منمانہ تھا۔ حکومت کے لیے جیلوں میں جگہ نہ تھی، باہر ان کا کوئی رہنمانہ تھا۔ حکومت کے لیے بہت آسان تھا کہ عوام کے جوش وجذبات کو غلط راہوں پر ڈال وے۔ اس نے بہی کیا اور ملک کا اتحاد انتظار اور فرقہ وارانہ فساد کی نذر ہوگیا۔

قاضی عدیل احمد عماس نے اپنی تالیف" تحریک خلافت "میں ملک کے مختلف علاقوں میں تحریک کے رہنماؤں اور کار کنوں کی گر فرآر ہیں، مقد موں وغیرہ کی تفصیل بیان کی ہے تو تفصیلی مطالعے کے لیے دیکھیے کتاب کا دسوال مہاب" حکومت کارد عمل "ص۸۵–۱۸۳

(۳)- حکومت نے ایک قدم اور بڑھایا۔ کچھ ہند دادر مسلمان رہنماؤں کو دھر م اور ند ہب کی خدمت کے نام پر شد ھی سگٹھن اور تبلنغ و شظیم کے نام پر لگادیا۔ ایسا سیالب تھا کہ دین و ملت کو فتنے سے بچانے والے خود بھی اس سیلاب میں بہدگئے۔

(٣)-گاند هی بی ان حالات سے پریشان سے کہ چوراچوری کے واقع نے انھیں ہلا کررکھ دیا۔ اب ملک کومتابی سے بچانے اور عوام کو حکومت کے تشد داور آپس کے کشت وخون سے بچانے کی کوئی صورت اس کے سوانہ تھی کہ تحریک کو ملتوی کر دیاجائے اگاند ھی جی سفروں سے تحریک کو سفور سے انگاند ھی جی کا مگر لیس کا اجلاس بلایا اور حکیم اجمل خال، ڈاکٹر انساری وغیر و کے مشور سے تحریک کو عارضی طور پرواپس لے لیالیکن سے مسئلہ ایسانہ تھا کہ گاند ھی جی یا گاگر لیس فیصلہ کردیتی اور ملک اس سنسلیم کر لیتا۔ حلاقت سمیٹی اور جمعیت علی کے ہند و وجماعتیں اور ان کے رہنما بھی تھے جن کا ملک کے عوام پر گہر ااثر تھا۔ ترک موالات کی ان حلیف جماعتوں کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ حتی اور ملک کے لیے قابلی قبول نہیں ہو سکنا تھا۔ چنانچہ خلافت سمیٹی نے جمبئی میں اجلاس فیصلہ حتی اور ملک کے لیے قابلی قبول نہیں ہو سکنا تھا۔ چنانچہ خلافت سمیٹی نے جمبئی میں اجلاس فیصلہ حتی اور ملک کے لیے قابلی قبول نہیں ہو سکنا تھا۔ چنانچہ خلافت سمیٹی نے جمبئی میں اجلاس فیصلہ عالمہ کا اجلاس اجمیر میں بلایا گیا، جس میں بلایا اور اس خیتیج پر پینچی، جمبعت علائے ہند کی مجلس عالمہ کا اجلاس اجمیر میں بلایا گیا، جس میں بلایا اور اس خیتیج پر پینچی، جمبعت علائے ہند کی مجلس عالمہ کا اجلاس اجمیر میں بلایا گیا، جس میں بلایا اور اس خیتیج پر پینچی، جمبعت علائے ہند کی مجلس عالمہ کا اجلاس اجمیر میں بلایا گیا، جس میں

علامه معین الدین اجمیری، مولانا عبدالباری فرنگی محلی (لکھنؤ) جیسے اکا برشر یک ہوئے اور اس متبے پر ہینچ کہ فی الوقت تح کی کو ملتوی کردینے کے سوااور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کیٰ اکابر علیائے کرام اور رہنمایانِ عظام نے اس فیصلے کو پیٹد نہیں۔وہ رنجیدہ خاطر ہوئے، لیکن حقیقت پر ہے کہ ان حالات میں اس کے سواد وسر افیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ حکومت اور تحریک کے مخالفوں نے اس فیصلے کو تبھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے در میان خلیج کو مسیع کرنے کے لیے استعال کیا۔ وہ آگر چہ تحریک کو ختم کر دیے کے خود دریے تھے لیکن اب اے گاندھی جی نے ملتوی کر دیا تھا تو یہ گاندھی جی کی اسلام دشمنی بن گئی تھی۔ ا حال آں کہ انصاف کی بات تو یہ تھی کہ انھیں خوش اور گاند ھی جی کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ توی رہنما ہمی تک بیشتر جیلوں میں تھے۔ وہ محض بے بس اور لاعار تھے۔جور ہنما جیلوں سے باہر تھے ، حالات ان کے قابو میں نہ تھے۔ فرقد وارانہ فسادات چھوٹ بڑے تھے۔ کومت انھیں ختم کرنے کے بجائے ہوادے رہی تھی۔ بلکہ حقیقت تویہ ہے کہ تمام ماد و فساد ای کا پیدا کردہ تھا۔ گاند ھی جی ان حالات ہے سخت رنجیدہ تھے۔ آخر کار انھوں نے حالات کو سدھارنے کے لیے ۲۱ون کا برت رکھنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس خبر کے عام ہوتے ہی ملک کے قومی طقے میں تہلکہ مچ میااور مسلے کے حل کی حلاش کے لیے اتحاد کا نفرنس بانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کا نفرنس ۲۲رستمبر تا ۲را کتو بر ۱۹۲۳ء دیلی میں منعقد ہوئی۔ کا نفرنس کے صدر پندت موتی لال نہرواور استقبالید ممیثی کے صدر مولانا محمد علی تھے۔اس میں مسلم زعماء میں سے علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالمحاس محمد سجاد، حکیم محمد اجمل خال، جعیت علائے ہند کے رہنماؤں سے مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا احمد سعید د ہلوی اور ملک کے بہت سے ہندو اور مسلمان رہنماؤں نے اس کا نفرنس میں شرکت کی تھی۔ کانفرنس کے ایجنڈے میں: فرقه دارانه فسادات کاسد ماب، نه بي تبليغ کي آزادي،

# Marfat.com

توہین بزرگان نداہب سے گریز مرتد کے قتل کی سزا ذبیحہ گاؤ \_\_\_ وغیرہ مسائل شامل <u>تھ</u>۔

کا نفرنس جار روز تک مسلسل جاری رہی۔ تمام ہل نداہب نے سر گری سے حصہ لیا ادر تمام مسائل کا متفقه حل تلاش کر لیا گیا۔اگر چه ان فیصلوں کو جلد ہی فراموش بھی کر دیا گیا

اور وقت كاد هار ااين بنائي ہو ئي راہ پر بہتارہا۔

اجلاس میں نو قرار دادیں یاس ہوئی (تفصیل کے لیے دیکھیے: کفایت المفتی، جلد نم، كتاب السياست "اتحاد كانفرنس" ص ٦٢-٢٣٣)

حضرت مفتی صاحب نے اس کا نفر نس میں سرگری سے حصہ لیااور کیاکار نامہ انجام دیا، اس کا اندازہ حضرت کے اس خط سے ہو تاہے، جو انھوں نے مولانا عبدالباری فرگگی محلی کے ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھااور مولانا فرنگی محلی کے اس تبعرے سے بہ خولی ہوجاتا ہے جو جواب الجواب کے طور پر مولانا مرحوم نے فرمایا تھا۔حضرت مفتی صاحب کا مکتوب گرامی اوراس پر حضرت مولانا فرنگی محلی کا تبهره میه ب

ا-حضرت مفتى اعظم كامكتوب كرامي:

اارر نظالاول ٣٣٣ اه (١٠/ اكتوبر ١٩٢٣))

مولاناالمحتر م!دامت فيوضكم،السلام عليم ورحمته الله

مجھے سخت ندامت اور افسوس ہے کہ میں مفصل طور پر جناب کے تاروں کاجواب

اس سے قبل نددے سکا۔ ایک اجمالی تار ارسال خدمت اقدس کر دیا تھا۔ جناب کے تاروں سے جناب والا کا تیقظ اور اسلامی غیرت اس پائے کا ثابت ہو گیا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

مولانا! واقعہ یہ ہے کہ پہلے دن کے اجلاس موتمر میں خاکسار اگرچہ شریک تھا۔ مگر

پہلار یز دلیوش انگریزی میں پڑھا گیااور اس کاار دو ترجمہ یا حاصل مطلب بیان کیا گیا۔ مگر میں حلفاً عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس فقرے کاجو سزائے ارتداد کے متعلق ہے،اس وقت بالکل علم

اوراحساس نه ہوا، واللہ اعلم کہ اردو میں وہ بیان سے رہ گیایا میں نے نہیں سنااور تجویزیاں ہوگئی۔

دوسرے روز جناب کا تار ملا۔اس ہے مجھے فوری خیال ہوا۔اور میں نے مہلی تجویز کو

تلاش کر کے دیکھا تواس میں دہ الفاظ موجو دیتھے۔ سخت افسوس ہوا۔اگر چہ معاملہ سب کاسب ہندوستان کے متعلق تھا، تاہم الفاظ میں عموم ضرور تھا۔ میں سخت کشکش میں پڑ گیا۔

بالآخر سوائے اس کے کوئی تدبیر نہ کر سکا کہ ریز دلیوش نمبر سم کی تمہید میں میں نے اپنی تر میم بہ ایں الفاظ پیش کی ادر صدر صاحب کو معاملہ سمجھا کر اور ہاؤس ادر اپنے بعض مہر بانوں سے بحث و مباحثہ کرکے یہ الفاظ بڑھوائے کہ:

> "ریزولیو ثن نمبر اہیں ہندوستان کی مختلف قوموں کے تعلقات کو بہتر بنانے سے مارچہ دیرہ مارق میں عربیت کے لا"

اب ریزولیوش نمبر ہم بتا تاہے کہ ریزولیوش نمبر اکا عموم قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہندوستان کے ساتھ مقید ہے ،اور ہندوستان سے بھی برٹش انڈیا مراد ہے۔ ہندوستانی ریاستیں بھی اس میں داخل نہیں ہیں۔

نیز جبہ بعض ہندہ مقررین کی طرف ہے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ جب تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ سرکہ وہ مر تد کو واجب القتل سجھے رہیں گے اور گویا قل کرتے ہیں، اس وقت تک ہندہ مسلمانوں ہیں نباہ نہیں ہو سکتا ہیں نے جرے جبح ہیں اس کا بواب دیا کہ بینک اسلام ہیں مر قد کی سرز قل ہے اور ارقد اداسلام کے نزدیک ہو لناک گناہ اور برترین جریہ ہے اور یہ اسلام کا ایک کھلا ہوار وشن اصول ہے ہیں اس کے ظاہر کرنے اور بیان کرنے میں کی قتم کا تامل نہیں (کرتا)۔ گریہ کہا کہ ہندہ ستان کے فیادات اس عقیدے کے نتائج ہیں اور مسلمان اس لیے ہندوؤں ہے لڑتے ہیں کہ ان کے ارقدادیا شاعت ارقدادی سرزادی سرزادی سرزاکو جاری کرنے کا فقیار سلطان اسلام کو ہے۔ اس طرح یہ بھی اسلام کا امول ہے کہ ارتداد کی سرزا قتل ہے۔ اس طرح ہی موجودہ والت میں مرتد کی سرزا قتل ہونے ہی کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام صدود اور میں ہندہ ستان میں مرتد کی سرزا قتل ہونے ہے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام صدود اور میں بندہ ستان جاری نہیں ، ای طرح مرتد کی سرزا بھی جاری نہیں اور نہ مسلمان اس پر قادر میں تادر کو اور کی سرزا بھی جاری نہیں اور نہ مسلمان اس پر قادر

تصاص یہاں جاری ہیں، اس طرح مرتد کی سزا بھی جاری ہیں اور نہ مسلمان اس پر قادر میں۔اس پر مولانا ابوالکلام صاحب نے فرمایا کہ مولانا یہ تو فرمائے! بعد سوراج کیا ہو گا؟ میں نے کہا: سوراج کے بعد واضعانِ قانون کے اختیارات کی جو نوعیت ہو گی،اس

کے مطابق فیصلہ ہوگا۔اگر سوراج کے بعد اسلامی قانون کی ترو تیج کا کوئی موقع ہوا تو یقیناس کے موافق احکام جاری ہوں گے اور نہ ہوا تو حالت جس کی مقتضی ہوگی، وہ ہوگا!

تبلغ کے متعلق میں نے صاف کہد دیا کہ اسلام کی بنیاد تبلغ پر ہے اور اس کے خیر میں تبلغ داخل ہے۔ دہ ایک کھلا ہوا تبلغی ند ہب ہے۔ اس کا دروازہ تمام دنیا کے لیے کھلا

ہوا ہے اور اس کے دامن کے ینچے تمام بن آدم آسکتے ہیں۔ اس کو حق تبلیغ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہندوستان کی موجودہ فضا میں مسلمانوں کو بھی یہ موقع نہیں کہ وہ کسی کو تبلیغ نمبر واکراہ، اطماع وضداع وغیرہ سے نم مرک سکیس۔ ہاں! جس طرح اسلام کی تبلیغ جبر واکراہ، اطماع وضداع وغیرہ سے پاک ہے، ای طرح دوسرے بھی ان ذمائم سے علیحدہ دہ کر صرف تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ ذمائم در حقیقت تبلیغ ند بہ کے لیے نہیں بلکہ اغراص نفسانی کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں۔ در حقیقت تبلیغ ند بہ کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں۔

"ان مضامین کو میں نے بھرے جمع میں پوری بلند آ ہنگی اور وضاحت کے ساتھ بیان کردیا۔ حتی کہ سوای شر دھا نند اور پنڈت مدن موہمن ہائوید و غیرہ بزیب بزے ہندوؤں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں! پیڈت رام چندر جی نے کہا کہ کیوں صاحب اگر سلطان اسلام کے تھم کے بغیر کوئی سلمان مرید کو قتل کردے تواس کی کوئی سزا ہے؟ میں نے کہا:"ہاں!وہ انتیات علی السلطان کے جریمہ کامر تکب ہے اوراسی کی سز اباد شاہ کی رائے پرہے۔"

ہاں! مفتی محمد صادق قادیائی نے کہا کہ اسلام میں مرتدکی سزاقتل نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر مخض کو مغیر کی آزاد کی دیتاہے ہوتا آس پر مولانا حسین احمد صاحب نے نہایت بلند آئٹنی سے ادر میں نے بھی کہددیا کہ یہ آپ کی رائے ہے، اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اسلام میں بیٹک مرتدکی سزا آل ہے۔

مولانا! ایک ہفتے تک رات دن معاملات کو سلجھانے اور حقوق اسلامیہ وقومیہ کی حفاظت کی غرض سے کام کرنے ہیں جن وقتوں کاسامنا ہوا، اس کا بیان مشکل ہے۔ جن حضرات نے ویکھا ہے وہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہیں صرف اس فدر عرض کر سکتا ہوں کہ میری شرکت شخصی حیثیت سے تھی اور اس کی تقریح کردی گئ تھی اور میں نے اپنی عقل فاتر اور فہم قاصر اور اپنی بساط کے موافق ند ہی اور قولی حقوق کی حفاظت میں کوئی فرو گزاشت نہیں کی۔ اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی پوری نبرو آزبائی ہوئی۔ ہاؤس میں تقریر ااور بحث نہیں کی۔ اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی پوری نبرو آزبائی ہوئی۔ ہاؤس میں تقریر ااور بحث ہر طرح حقوق کی حفاظت کی۔ مسلح نظر صرف یہ تھاکہ ہندوستان میں آپس کا نفاق اور جنگ دو میدل بند ہو اور دوسروں کے لیے رکاوٹ نے فرائع کی موجودہ حالت میں ہماری بھی پوزیش ہے اور ای کو پیش نظر رکھ کر شوویر مرسب کی گئی ہیں۔

ماوجو داس کے اگر مجھ سے کوئی غلطی <u>یا</u> فروگزاشت ہوئی ہو تو میں اس کے اعتراف ے لیے تیار ہوں۔امید کہ جناب والادعاہے فراموش نہ فرمائیں گے۔

محمر كفايت الله غفرليز

(٢)-إس خط كاجواب من جانب مولانا عبد البارى فرتكى محلى:

مولاناالحتر م!السلام عليكم

گرامی نامہ آیا۔ کاش میرے تار کے جواب میں فور اُکوئی اطمینان بخش جملہ آجاتا تو مجھے تین چارروز تک بےاطمینانی ندر ہتی۔اور مزیداصرار کی ضرورت نہ ہوتی۔

اں میں شک نمیں کہ جناب نے پوری سعی فرمائی اور اینے فرائض کو بہت خوبی ہے انجام دیا۔ یہ واقعات جو جناب نے تحریر فرمائے ، جھے معتبر ذرائع سے معلوم ہو مے ہیں۔

میرے نزدیک کوئی ادنی لغزش جناب سے نہیں ہوئی۔ علام الغیوب اگر کسی لغزش سے واقف

ہو تواس کے رحم کامتنظی ہے کہ معاف فرمائے۔مسلمانوں کو تو آپ کا شکراداکر ناداجب ہے۔

(دستخط مولانا) عبدالباري

(كفايت المفتى، جلد نهم، ص ٢٣-٥٩)

\*\*\*

# تصنيفات وتاليفات

چندنادرسیاس تحریرات:

حضرت مفتی اعظم عالم کی حیثیت پی جینے بڑے اور جامع الصفات ہیں۔ مصنف کی حیثیت سے استے ہی کو تاہ قلم ہیں۔ ان کی تصنیفات نہ تعداد کے لحاظ ہے کئیر ہیں نہ صفحات کے اعتبار سے سخیم اگر چہ ان کے مجموعہ فادئی نے جو نو جلد وں بیں ان کے طف رشید مولانا حفیظ اعتبار سے سخیم اگر چہ ان کے مجموعہ فادئی نے جو نو جلد وں بیں ان کے طف رشید مولانا حفیظ الرحمٰ واصف نے ان کی وفات کے بعد مر تب کر کے چھوادیا ہے۔ ان کی کچ تاہ قلمی کی تلائی کردی ہے۔ اس کا تذکرہ آئیدہ صفحات میں اپنے مقام پر آئے گا۔ ان کی دو سر کی تالیف تعلیم اسلام کے نام سے چار خصوں بیس بچوں سے لے کر بروں بحک کے لیے نہایت اہم ، مفید اور مستعد اسلامی تعلیمات و مسائل بیس معلومات کا خزانہ ہے۔ اسلامی تعلیمات پر آئی جامع اور مستعد تابی تعلیمات و مسائل بیس معلومات کا خزانہ ہے۔ اسلامی تعلیمات پر آئی جامع اور مستعد ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ جو اہر الایمان بھی اسلامی عقائد وارکان میں لاجواب ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ جو اہر الایمان بھی اسلامی عقائد وارکان میں بارس اس مقام پر ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ جو اہر الایمان بھی اسلامی عقائد وارکان میں بیاں اس مقام پر ان کی چند سیا ک نوعیت کی تحریرات کے بارے بیں بعض اشارات کہ نامناسب سمجھوں گا۔ ان کی چند سیا ک نوعیت کی تحریرات کے بارے بیں بعض اشارات کہ نامناسب سمجھوں گا۔ ان کی چند سیا ک نوعیت کی تحریرات کے بارے بیں بعض اشارات کہ نامناسب سمجھوں گا۔ کی سب سے بڑی اور واحد خوبی ہیں تھی کہ اس نے مطابق بنجاب اور بنگال میں جہاں مسلم اوں کی سب سے بڑی اور واحد خوبی ہیں تھی کہ اس نے مطابق بنجاب اور بنگال میں جہاں مسلم اقلیت کر ادر بائے تھے۔ بلا شبہ مسلم اقلیت کی معمولی اکثریت کے صوبوں میں صوبوں میں مصلم ان شعیر نوں میں انجوں میں انہوں میں انہوں میں انہوں بھی مسلم ان اقلیت کر ایک سے مسلم اکثر ہوت کے صوبوں میں

مسلمانوں کوجو نقصان پہنچا تھااس کی تلافی نہیں ہوئی۔ مجمد علی جنان کا فلفہ میہ تھا کہ سر مامیہ دار کو مزید سر مامیہ دار بنانے کا کیا فا کدہ تھا؟ لیکن یہاں کسی کو مزید سر مامیہ دار کہاں بنایا گیا تھا۔اس سے جو کچھ لیا گیا تھااس سے وہ تو غریب ہو گیا تھااور جے دیا گیا تھااس سے اس کی غربت دور نہ ہوئی تھیاس لیے سر مامیہ دارسے سر مامیہ چھینے

کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر ایک ہے چیمین کر ہی دوسرے کو دیا جاسکتا ہے اور یہی سیاست کا اصول مخمبرے تو پھر سیاست اور تدبر کیا ہوا؟

بخاب اور بنگال میں مسلم سیٹیں کم کر دینے کا نتیجہ میہ لگا کہ مسلمان پورے ملک میں اقلیت میں ہوگئے اور اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ فائدے سے محروم ہوگئے۔ اور مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کی چند سیٹیں بڑھادینے کا انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس

ر میں کے و دوں میں مسلوری کی پر میں اور دائیں۔ معاہرے کو کسی طلقے میں بھی پیند نہیں کیا گیا۔ جن مفتر اور اللہ میان

حضرت مفتی صاحب نے اس پر مثبت انداز، سنجیدہ زبان اور مہذب اسلوب بیان میں تقتید کی جو تمام حریت پیند مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔

کے مضامین اور مقصد تحریر کا ندازہ کیا جا سکتاہے۔ ۳-انجمن اعانت نظر بندان اسلام (۱۹۱۷ء) کے محرک اور کار فرما حضرت مفتی

اعظم تھے۔ لیکن اس سلسلے میں انھوں نے اپنانام کہیں نہیں آئے دیا۔ یہاں تک کہ حضرت شخ الہند کے حالات وسوانح میں جورسالہ لکھا تھااورا نجمن کی طرف سے شائع ہوا۔ اس پر بھی اپنا نام نہیں دیا۔ لیکن اب بیہ بات راز نہیں رہی کہ بیہ تاریخی کماپچہ (شخ الہند، حضرت مولانا محمود حسن صاحب قبلہ محدث دیو بندی کے مختصر سوانح اور حالات اسری) حضرت مفتی

محمود حسن صاحب تبلد محدث دیوبندی کے مخصر سوائح اور حالات اسیری) حضرت مفتی صاحب کے قلم کاشاہ کارویادگارہے۔ صاحب کے قلم کاشاہ کارویادگارہے۔ اس سالے کے آخر میں حضرت شخ الہند کی شان میں عربی میں جو مدحید اشعار میں

'' ن وسمائے ہے '' رین سرے ن بہدی میں اور میں اور میں اور میں ہیں۔ وہ حضرت مفتی صاحب کی عربی شاعر می کا نمونہ ہیں۔ یہ رسالہ دلی پر مثنگ ور کس ، د ہلی ہے۔ ۱۹۱۸ء میں شائع ہوا تھا۔

(٣)- ١٩١٨ء ميں مسلم ليگ كا گيار ہواں اجلاس و بلي ميں منعقد ہوا تھا۔ اس ك صدر مولوى فضل الحق (آف برگال) تھے اور استقباليہ سميٹی كے صدر ڈاكٹر مختار احمد انصارى تھے۔ ان كا خطبہ استقباليہ كھنے ميں حضرت مفتی صاحب نے ان كی مدوكی تھی۔ مرز الفتر حسن مؤلف تاریخ مسلم لیگ نے لکھا ہے كہ بدنھيبى ہے آپ كا خطبہ حكومت صوبہ متحدہ (يو پی) نے ضبط كرليا۔ اس وجہ ہے مرز اصاحب نے صرف چند باتمی ورج كی ہیں جن بركوئی تانونی

گر دفت نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس جلے کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں بہت ہے علمائے کرام شریک ہوئے تھے۔

جو تحض حفرت مفتی صاحب کے ذوق اور افکارسای سے واقف ہے وہ اندازہ کر سکتاہے کہ انھوں نے خطبہ استقبالیہ میں کیا پچھ شامل کردیا ہوگا۔ مولانا منظور علی نے

> "بد خطبہ اپن اہمیت اور جامعیت کے لحاظ سے مسلم لیگ اور سیاسیات مند کی تاریخین خاص مقام ر کھتاہے "\_(مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۷۳)

اب ہمیں اس خطبے کے منبط ہونے یا مولف تاریخ مسلم لیگ کی مجبوری اور بدنھیبی پرافسوس کرنے کی مطلق ضرورت نہیں۔اس لیے کہ قاضی عدیل احمد عباس نے اپنی تالیف

" تحریک خلافت "میں اس خطبے کے تمام اہم جھے تر تیب دے دیے ہیں۔ (مث ۲-۱۰۳) -(۵)- آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے نہ ہی، تعلیمی، سیاسی، ساجی، اقتصاد ی

حقوق اور ان کے پر سِٹل لا کا تجفظ جمعیت علائے ہند کے بیش نظر ہمیشہ ایک ترجیجی مسلے کے طور پر رہا۔ اس سلسلے میں بھیشہ غور و فکر کیا جا تار ہااور جعیت کے آغاز سے اس کا کوئی عام اور كبلس عامله كااجلاس الييانبيس مبواجس ميس كوئي اليياسئله زيرغور وبحث نه آيا ہو\_

۱۹۲۷ء میں سائمن کمیشن کے ہندوستان میں آنے کے بعد ملک کے سامنے ایک متفقہ دستور کا چینج سامنے آیا، جے پورے عزم کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ پنڈت موتی لال نہرو کی صدارت میں مختلف جماعتوں کے نمایندوں پر مبنی ایک سمیٹی تشکیل دی گئی۔اس نے جو دستور بنلا، اس پر سخت تغیدیں ہو کیں۔ اس ہیں اقلیتوں ، خصوصاً مسلمانوں کے حقوق کے تعین اور ان کے تحفظ کا پیانہ جمعیت علائے ہند کے کم سے کم تصور سے بھی فرور تھا۔ نبرو ممینی کی ربورث (ہندوستان کے بجوزہ دستور) پر جعیت کی مقررہ ممینی کی ربورٹ حضرت مفتی صاحب نے تالیف فرمائی متی اس کی اصل خوبی تقید کا توازن، غیر فرقه وارانه انداز، حقیقت پینداندر دیه اورالفاظ کی جامعیت تھی۔

نبرو كميٹى كى رپورٹ كو داپس لينے ميں جو وجوہ بنياد بے تھے، ان ميس حضرت مفتى اعظم کی بیر تقید بھی متی۔۱۹۲۹ء کے اجلاس کا گریس (لاہور) میں بیر پورٹ واپس لے کی گئ اور آزادی کامل کاریزدلیوش پاس ہوا۔ ۱۹۳۰ء سے جدوجبد آزادی تاریخ کے شے دور میں

داخل ہو ئی۔

(٢)- كفايت المفتى (مجموعة فآوي نو جلدي):

حصرت مفتی اعظم رحمہ اللہ نے سیاس مسائل، میں متعدداہم رسائے تح یر فرمائے۔
ان کی علمی، فکری اور تاریخی سیاسی اہمیت مسلم ہے۔ لیکن جس چیز نے مسلمانوں کی سیاسی
تربیت میں سب سے زیادہ اور موثر حصہ لیا، وہ حضرت کے فقوے تقے جولو گوں کے استفسارات
کے جواب میں جیجے جاتے تھے اور اخبارات ورسائل میں شائع بھی ہوتے تھے۔ان فتو وُں کا
مجموعہ کفایت المفقی کی جلد نہم کا باب '' کتاب السیاسیات'' ہے۔یہ اگر چہ کل فتوے نہیں ہیں
لیکن ان کی تاریخی سیاسی اہمیت اور ان کے وسیعے دائرہ اثر کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

مفق صاحب کی میای فوئی نوی کا دور جمیت علائے ہند کے قیام کے ابتدائی نمانے ہی ساحب کی میان کے ابتدائی نمانے ہی ساحب کی زندگی کے آخردور تک جاری رہا۔ یہ مفتی صاحب کی زندگی کے آخردور تک جاری رہا۔ یہ مفتی صاحب کی زندگی کے آخردور تک جاری رہا۔ یہ مفتی میں اور اخبار المجمعیة کے اجرا کے بعداس کے دفتر میں آتے تھے۔ ان احتصارات میں چوں کہ مسائل میں طالت اور کی نہ کی طرح جمعیت کی پالیسی زیر بحث آتی تھی اور ملکی اور تو می مسائل میں شریعت اسلامیہ کی رہنمائی مطلوب ہوتی تھی۔ اس لیے جمعیت علاء کے دفتر اور اخبار المجمعیة کے دفتر میں آئے ہوئے خطوط بھی حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں جھیجو یے جانب افرادر حضرت منتی صاحب می خدمت میں جھیجو ہے جمعیت کی خدمت میں جھیجو ہے جمعیت کی معروفیات اور جمعیت علاء کے قاری اور علمی کاموں کے انتبائی جموم میں بھی یہ اہتمام کی معروفیات اور جمعیت علاء کے قاری اور علمی کاموں کے انتبائی جموم میں بھی یہ فریسہ ہمیشہ انجام دیتے رہے۔

اگر چرایک زمائے میں کام کی اہمیت اور حضرت کی صحت کی کمزوری کے خیال ہے ہیں اسے سے طبا گیا تھا کہ کسی عالم دین کی خدمات حاصل کر لی جائیں اور اسے جمعیت علماء کا مفتی مقرر کر دیا جائے۔ لیکن سعی بسیار کے باوجود الیا کوئی عالم دین میسر نہ آسکا، جس کے مطالعہ و تدبر بر حضرت مفتی صاحب جیسا اعتاد کیا جائے۔ چو نکہ یہ منصب مجر دفتو کی نو کسی کا نہ تھا بلکہ جمعیت علمائے ہند کی دینی اور اس کے سیاس مسلک کی ترجمانی اور وکالت کا بھی تھا۔ اس کے لیے بہی علمائے ہند کی دینی اور اس کے لیے بہی کا فی نہ تھا کہ مفتی مصنف اور مقرر ہو۔ اس لیے دینی علوم میں صاحب رسوخ اور سیاست میں پیتہ ذوق اور گہری نظر کا حال کوئی شخص جو حضرت مفتی صاحب کا جائشین بن سکے ، نہ میسر پیتہ ذوق اور گہری نظر کا حال کوئی شخص جو حضرت مفتی صاحب کا جائشین بن سکے ، نہ میسر

آیا، نہ کس کا تقرر ہو سکااور نہ مفتی صاحب کو فتو کی ٹولیں کی ذمہ داری سے نجات مل سکی۔ ۱۹۴۵ء کے ایک استفسار (مطبوعہ زمزم - لاہور) میں مفتی صاحب نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ دہ اس خدمت کے لیے کوئی شخواہ یا عزازیہ وصول نہیں کرتے۔

کفایت المفتی کی نویں جلد ۲۹۰ صفحات اور صرف دوکتب کتاب الخطر والا باحتہ وکتاب السیاح مسائل مسلم کی اور جلد کے ۲۸۸ صفحوں (۲۷۰ تا ۲۷۳) میں ساسی مسائل وافکار کے سلسلے میں استشارات کے جوابات ہیں۔

(۷)- تحریرات ثلاثه متعلق سار داایک:

مندوستان کی بعض اقوام میں لڑ کیوں کی شاد کی بھین ہی میں کردینے کارات تھا۔اس سے بے شار شخصی، عاندانی اور سابق مفاسد پیدا ہوتے تھے۔ نیز جسمانی عوار ض الاحق ہونے کے علاوہ بعض او قات اموات تک واقع ہوجاتی تقیس۔اسلام میں اولیاء کو اجازت ہے کہ مصالح کا تقاضا ہوتو بجین میں بھی بچوں کا نکاح کروے سے ہیں۔ یہ اجازت ہے، تھم نہیں، لیکن بلوغ سے بہلے رخصتی کی اجازت تبیں۔ نیز بلوغ کے بعد لڑکی کو حق ہے کہ اپنے عقد نکاح پر نے خور کرے اور عدم رضامندی کی صورت میں اے علید گائاتھیارہے۔

اس سے بچپن میں اور کوں کے نکاح کی اجازت سے ان کی ذاتی زندگیوں میں، ان کے خاند انوں میں اور معاشر سے میں وہ مفاسد پیدا نہیں ہوتے جن سے اول الذکر صورت میں بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ مصالح ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ بچپن کی شادیوں سے مسلم معاشر سے کے سواان مفاسد کے انسداد کے لیے سار دابل پیش کیا گیا تھا بل کے بجوزہ محرک کے پیش نظراس کادائرہ اثر بہند وستان کا صرف غیر مسلم معاشرہ تھالیکن اسمبلی کے جدت پہند مسلمان مجبر ان اور لیگی اراکین نے جن کی نظر اسلامی قوانین از دوائی اور ان کے مصالح و تھم مسلمان مجبر ان اور لیگی اراکین نے جن کی نظر اسلامی قوانین از دوائی اور ان کے مصالح و تھم مسلمانوں تک اس کادائرہ اثر بڑھانے کی ترمیم منظور کروا کے جھوڑی۔ یہ تھومت کی مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ جلسوں میں تقریروں، مجلسوں میں قرار وادوں، اخبارات میں مضمونوں: کما بچوں کے ذریعے جلسوں میں تقریروں، مجلسوں میں قرار وادوں، اخبارات میں مضمونوں: کما بچوں کے ذریعے باس ظلم کے خلاف احتجاج کیا گیا، لیکن کچس لیٹو میں مسلم لیگ کے بااثر ارکان کے مسائی سے بل کوا یکٹ بناکر بہ شمول مسلمانان ہند ملک میں افذ کردیا گیا۔

جمعیت علائے ہند کے صدر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری شم دہلوی نے اس سلسلے میں تین تحریرات تالیف فرمائی تھیں۔ ان تیزوں تاریخی تحریرات کاذیل میں تعادف کروایا جارہاہے۔ یہ تحریرات مولانا حفیظ الرحمٰن واصف خلف الرشید حضرت مفتی اعظم نے کفایت المفتی کیا نچویں جلد میں مر تب کر دی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

۱- تحریری بیان پر قانون تعیین عمر رضامندی کتاب الٹکاح، باب ۲۲، ص ۲۳–۲۳ سس ۲۰–۲۰ سس ۲۰۰ سس ۲۰–۲۰ سس ۲۰۰ سس ۲۰–۲۰ سس ۲۰۰ سس

(صفحات ۲۸)۔ نیز الجمعیة دہلی اور ۱۳ ار نو مبر ۱۹۲۹ء کی دواشاعتوں میں بھی جھپ گیاتھا۔ تیسری تحریر "سار دائل کی حقیقت "کے عنوان سے ای مسئلے میں ہے اور دائسر اے کے نام ذط لکھنے سے پہلے ۱ را کتو پر کو لکھ کر رسالے کی صورت میں چھوائی گئی تھی۔ گور نمنٹ نے مسلمانوں کے احتجاج اوران کی گذار شات پر کوئی توجہ نہیں کی سار دا ایکٹ بناویا گیا۔ جمعیت علائے ہندکی شاندار خدمات کے سلسلے میں حضرت مفتی اعظم کی سے تینوں تحریرات تاریخ اسلامیانِ ہند میں ہمیشہ یادگار دہیں گی۔

۸-ایڈون منٹیگو برطانو کیپارلیمنٹ کے لبرل ممبر اور لائڈ جارئ کا بینہ میں سکریٹر ی آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے۔ عالمی جنگ کے شروع ہونے سے پہلے دار الا مرامیں ایک تقریر میں انھوں نے کہا تھا: "ہندوستان ..... دینا ممکن نہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے بہت سال اور کی تسلیں ختم ہو جا کیں "۔

ای تقریر میں انھوں نے یہ پر معنی جملہ بھی کہاتھا:

"اب مندوستان کے مختلف حصون کو مختلف انداز میں چلانا پڑے گا"۔

لیکن جنگ نے برطانیہ کو جس حالے میں پہنچادیا تھا، وہ مجبور تھا کہ ہندوستان کے مسکلے پر غور کرے۔ چنانچہ اگست ۱۹۱۷ء میں اعلان کیا گیا کہ "برطانیہ کا مقصد ہندوستان میں فرمددار حکومت کا قیام ہے۔ "اس فیصلے کے مطابق مانگیا نے لارڈ چیمس فورڈ (واکسرائے ہند) کے ساتھ صلاح ومشورہ کر کے "ہندوستان کی دستوری اصلاحات سے متعبلق رپورٹ تیار کی اور جو الی ۱۹۱۸ء میں شاکع ہوا۔ رپورٹ کی تعباویز پر مین "گور نمنٹ آف اعثریا ایک ۱۹۱۹ء میں شاکع ہوا۔ رپورٹ کی تعباویز پر مین "گور نمنٹ آف اعثریا ایک ۱۹۱۹ء میں دو محلی نظام حکومت نافذ ہوا اور بلدیات کو خود مختاری دی گئی تھی "۔

(تاریخ تحریک آزادی (علد سوم) ڈاکٹر تاراچند، نئی دبلی،۱۹۸۵ء، ص۳۱-۳۰) حضرت مفتی صاحب نے اس ایکٹ پر تقید میں ایک رسالہ لکھاتھا۔ مولانا حفیظ الرحمٰن داصف نے اپنے مقالے (مطبوعہ، مفتی اعظم کی یاد"ص۸۵) میں اس کاذکر کیا ہے۔ کھ کھ کھ

# دینی کتب ور سائل ۱۹۱۲ء

ا- كف المومنات عن حضور الجماعات:

حضرت مفتی صاحب کابیہ فتو کی عور تول کے مجالس وعظ میں شرکت کے باب میں ہے اور جمعات وعیدین کے اجتماعات میں شرکت کے جواز وعدم جواز کامئلہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی تحقیق عدم جواز پرروشنی ڈالتی ہے۔ یہ فتو کی ۱۳۳۳ھ (۱۹۱۹ء) میں کتابی شکل میں حاجی عبدالرحمٰن نے شائع کر دیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کابیہ فتو کی حفی مسلک کے مطابق تھا۔

٢-صلوة الصالحات:

حضرت مفتی صاحب کا بید رسالہ کف المومنات پر ایک تنقید کے جواب میں ہے۔ مولو کی عبدالستار کلانور کی نے ''عیداحمدی'' کے نام سے جو تنقید کلھی تھی۔ مفتی صاحب نے اس کے مفالطات کے رفع میں قلم اٹھایا اور اوسط ضخامت کا ایک رسالہ مور خد کم ذی الحجہ ۱۳۳۴ھ (۲۹رمتیر ۱۹۱۲ء)کور قم فرمادیا۔ بیر رسالہ بھی اسی زمانے میں حجیب گیا تھا۔

ان رسائل کی کتابی اشاعتیں تو تادر ونایاب ہیں البت مولانا حفیظ الر حمٰن واصف نے کفایت المفقی جلد پنجم میں مرتب کر دیاہے۔ ویکھیے:

پېلارساله: کف المومنات ..... مشموله کتاب الحجاب: ص ۲۰۷–۳۹۱ م دوسرارساله: صلاقالصالحات: " ص ۳۲۱ م- ۸۰۳۸ مهم ما ۱۰۰۰ می ا

ساو ۱۳- النفائس المرغوبه فی حکم الدعاء بعد المكتوبه: سنن ونوافل كے بعد اجماعی دعا كے مسكلے میں حضرت مفتی صاحب كابه نهایت محققانه فتوئی ہے، جو مشاہیر علائے سنت كی تصدیقات كے ساتھ جون ۱۹۱۲ء میں پہلی بار شائع ہوا تھااور دينی حلقوں میں بہت مقبول ہوا تھا۔ اس كے ساتھ ایک ضمیمہ ہے اس زمانے میں ایک رسالہ" للطائف المطبوعہ" كے نام سے حضرت مفتی صاحب كی نظر ہے گزراجو" النفائس

الرغوبه "پر تنقید میں تھا۔مفتی صاحب نے اس کے تسامات کی نشاند ہی اور بعض مطالب

کے ایراد میں ایک تحریر بہ عنوان ''الصحائف المرفوعہ فی جواب اللطائف المطبوعہ '' تالیف فرماکراپنے رسالے کی دوسری اشاعت میں شامل کردی۔

دوسری باریہ رسالہ جید برقی پریس دوبلی ہے ۱۳۴۹ھ (۱۹۳۱ء) میں شائع ہواتھا۔ بعد میں یہ رسالہ کئ ناشرین نے چھالا۔ میرے سامنے مکتبۂ رشید میہ۔ کراچی کی اشاعت ہے۔ اس کی تقطیعہ ۱۱/۲۰۰۰ اور شخامت ۲۸اصفحات ہے۔

۵و۲-مجموعه رسائل مفیده ومبارکه:

یہ اس مجموعہ رسائل کانام نہیں۔ مجموعے کے سر درق ادر صفحہ اوّل پر نام اس طرح

ورجي:

د کیل الخیرات فی ترک المنکرات خیر الصلات فی تھم الدعاءالا موات

یہ ایک فتوئی ہے جو حفرت مفتی اعظم نے رنگون سے آنے والے ایک استفتا کے جو اب ملک منتقا کے جو اب منتقا کے دیا ہے اس تحریر فرمایا تھا۔ جو اب استفتاء دعاوں کے اہتمام کے بارے میں شریعت اسلامیہ حقہ کا تحم دریافت فرمایا تھا۔ جو اب استفتاء سے پہلے بہ طور مقدمہ بدعت کی تعریف، رسوم کے ایجاد ولزوم پر جنبہ اور ترک محرات کے بیان میں جو مضمون تحریر فرمایا تھا، اس کے مطالب کی اہمیت کے پیش نظر مقدمہ یا تمہید و غیرہ کے رسی عنوان کے بجائے مستقل عنوان ''ولیل الخیرات فی ترک المحکرات ''سے درج فرمایا (ایک المحکرات نے درج اللہ النہ استقل عنوان ''ولیل الخیرات فی ترک المحکرات ''سے درج فرمایا۔

اس کے بعد استفتا مندرج ہے (ص شام تا ۱۴ ) اور پھر مفتی صاحب کافتوی بد عنوان "خیر الصلّات فی حکم الدعاءالا موات "ص ۲۳ تا ۴ مورج ہے۔

مستفتی حاتی داوُد ہاشم پوسف نے رنگوں سے جواستفتا، حضرت مفتی صاحب کو بھیجا تھا، وہی استفتاء انھوں نے ہندوستان کے دوسر سے علماء کو بھی بھیج دیا تھااور ان کے فتوے بھی دستیاب ہوگئے تھے، انھیں بہ طور تکملہ شامل کردیا گیا (ص ۲۱ تا۲۸) میہ تمام فتوے ۳۵ سامہ اور ۳ سام (۱۸ – ۱۹۱۷ء) کے مکتوبہ ہیں۔ ان کا مجموعہ ای زمانے بیس دیل سے شائع ہو گیا تھا۔ میت کے بارے میں انھیں مواقع کے بعض رسوم اوروعاؤں کے التزام واہتمام کے

بارے میں بہت سے فتوے مولانا قاضی الدین (رگون) نے جمع کیے تھے۔ یہ اطراف ملک کے ایک سوچو نتیس نامور علاء کے ۳۳ سامھ (۱۹۲۵ء) کے مکتوبہ ہیں اور بہ طور ضمیمہ مبارکہ اولی شامل ہیں۔ (ص 24 تا ۱۲۳)۔ حضرت مفتی اعظم کا بھی ایک فتو گی اس ضمیم میں درج ہے (نمبر مام، ص ۹۴)

آخر میں ایک ''ضمیمۂ ثانیہ برائے دلیل الخیرات وخیر الصلات'' شامل ہے۔اس میں بھی اس قتم کے ایک موقع اور رسموں کے بارے میں بہت سے مشاہیر علمائے دین کے فتو ہے شامل ہیں۔(ص۱۳۸۵/۱۵) یہ فتوے ۱۳۳۱ھ (۱۹۲۳ء) کے یاد گار ہیں۔

مجموعہ فرآویٰ بہلی بار ۱۳۳۷ء (۱۹۱۸ء) میں دبلی ہے اور دوسری اور تیسری بار ۱۹۲۳ء اور ۱۹۲۷ء میں صنیموں کے اضافے کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ اس کا ایک عکسی ایڈیشن میر محمد کتب خانہ (آرام باغ)، کراچی نے شائع کیا ہے۔

. حضرت مفتی صائب کاید فق کی جو ۱۳۳۷ھ میں شائع ہواتھا۔ کفایت المفتی جلد چہارم کتاب البخائز کے چوتھے باب میں شامل ہے۔ (صفحہ ۷۷-۱۲۷)

- البیان الکافی مرتبه مولانا تکیم ابرائیم راندری

مطبوعه لاسهساه

رویت ہلال رمضان وعیدین کے بارے میں حضرت مفتی اعظم کا ایک مفصل فتو ی البمیان الکانی میں شامل ہے۔ یہی فتو کی ملاحظہ ہو۔

كفايت الممفتى، جلد ۴، كتاب الصوم، باب اول، صفحه ٢١٨-٢١٨

٨- قنوت نازله اوراس كے متعلقه مسائل:

تنوت نازلدا کیک دعاہے جو تکی عام مصیبت کے پیش آنے کے وقت جہری نمازوں میں۔۔ اور عام طور پر فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔اس کے بارے میں تک صاحب کے استغتا کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے جو فتو کی تحریر فرمایا تھااور دیوبند، سہارن پور، دہلی اور بعض علمائے میر ٹھ و کلکتہ نے تقعدیق کی تھی۔ اے سے تکی مخیر نے افادہ عام کے لیے ۴۳۸اھ (۱۹۲۰ء) میں دلی یر فٹنگ ور کس، دہلی ہے چھپوادیا تھا۔

بدر ساله ۲۰×۳۰ ۱۶۱ سے چھوٹی تقطیع میں سولہ صفحات پر مشتمل ہے۔

٩- اصولِ اسلام:

یہ مفتی صاحب کا مختر اور نہایت مفید رسالہ ہے۔ بار بار شاکع ہوااور بہت مقبول ہوا، کتاب کی صورت کے علاوہ پوسٹر کی شکل میں بھی چھایا جا تارہا۔ تارج کمپنی، لا ہور۔ کرا پی نے جواہر الا بمان، کے نام سے بھی شائع کیا۔ اس میں اسلامی عقا نداور عبادات نماز، روزہ، حج، زکوۃ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ زکوۃ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دائے ہیں دائے ہیں۔ یہ دائ

• ا- اتمام المقال في بعض احكام التمثال:

حضرت مولانااشرف علی تھانوی نے ایک فتوئی نعل نبوی سے تمرک و توسل کے جوازمیں دیا تھا، جو ''نیل الشفاء بنعل المصطفیٰ'' کے عنوان سے کتائیج کی شکل میں چھپوا بھی دیا گیا تھا۔ اس میں نعل شریف کی ایک مصنوعی اور غیر واقعی شکل بھی چھاپ دی گئی تھی۔اس کے حواز حوالے سے ایک مستفتی نے حضرت مفتی صاحب سے حکم شرعی اور تیمرک و توسل کے جواز کی حقیقت کے بارے فیس استضار کیا تھا۔ ع

حضرت مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب تحریر فرمایا۔ کب لباب اس کا بہ تھا کہ اگر جسم اطهر نبوی کا کوئی خاص حصہ مثل موئے مبارک یا ناخن مبارک یا جسم اطهر سے مس ہونے والی کوئی شے مثل جبرہ و عمامہ مبارکہ وغیرہ ہوتو ان سے تبرک حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو تعدل مبارک کی حض تصویر ہے اور وہ بھی اصلی نبیس۔ ایک فرضی نقش ہے۔ اس سے تبرک و تو سل کیوں کر جائز ہو سکتا ہے! اس سلطے میں مفتی صاحب نے اپنافتو کی مولانا تقانوی کو بھی مطالعہ و غور کے لیے بھی حمیانی اس کے بعد دونوں بزرگوں میں مراسلت کے فرالیا اور حضرت تھانوی نے اپنے فتوے سے رجوع فرمالیا اور حضرت ہی ذریعے تبادلہ خیالات ہوا اور حضرت تھانوی نے اپنے فتوے سے رجوع فرمالیا اور حضرت ہی مول کے مشورے اور تجویز کے مطابق "ایمام المقال فی بعض احکام المتحال" کے نام سے بہ شمول مراسلات جانبین حضرت مفتی صاحب نے افاد ہوا م کے لیے شائع فرمادیا۔

خاکسار کوید اصل رسالہ تو دستیاب نہ ہوسکا لیکن 'دکھایت المقتی (جلد دوم) کتاب السلوک والطریقة'' میں فاضل مرتب مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے اسے شامل کر لیا ہے۔ حضرت تھانوی کا مرجوع منہ رسالہ ''زاوالسعید'' میں شامل ہے۔ اس میں بھی حضرت نے

اپے سابقہ فتوے ہے رجوع کااعتراف اور استغفار فرمایاہے اور اس میں''اتمام المقال فی بعض ا مكام التمثال "كاحواله بھى دياہے، بير ساله ١٩٣٥ء بيس ياس كے بعد جلد بى شائع ہو كيا تھا۔ اا- كفايت المفتى ترتيب وتدوين مولانامفتى حفيظ الرحمٰن واصف د ملوى:

کفایت المفتی نوجلدوں پر مشتمل ہے۔ان کے مجموعی صفحات ۳۹۴۰ ہیں۔ان میں طویل و مختصر ۵ ساکت میں۔ بعض کتب اتنی مفصل ہیں کہ ایک ایک جلد کی ضخامت میں

پیلی ہوئی ہیں۔ بعض جلدوں میں ایک سے زیادہ کت ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے؛ ایک ایک کتاب ہے

🖈 جلده، ۵، عوه مین دو دو کتابیل مین

🖈 جلد میں عار کتابیں ہیں

🚓 جلد ۸ میں نو کتابیں ہیں

🖈 جلد ۲ میں سیرہ کتابیں ہیں

ان نو جلد وں میں مجموعی طور پر انتاکیس کتب ہیں۔

یہ گویا کہ وقت کے ہمدقتم کے اہم مسائل وضروریات میں ایمان وعقا کدسے لے کر معاشیات وسیاسیات تک ایک مسلمان زندگی کے انتالیس موضوعات میں نہایت جامع اور رہنماتصنیفات ہیں۔

" بْرِكْتَاب "متعدد ابواب مِين اور ابواب فصول مِين تقتيم كيه مِين -

🖈 " الله الله الله متقل موضوع ياكس علم وفن كا بـ مثلاً نماز، حج، ز گوة، تفيير، علم، سلوك وطريقت، معاشيات، سياسيات وغيره-

الله الااب "اس موضوع یاعلم وفن کے اہم مباحث واطراف میں اور

🏠 "فصول" ان کے ذیلی و ضمنی تقسیمات و متفر قات ہیں۔

"ہر کتاب"ائے موضوع پر عنوان کتاب سے لے کر تصل کی سب سے جھوٹی اور آخری تقتیم تک اپنے موضوع کے تمام اطراف اور چھوٹے چھوٹے نکات علمیہ تک کی جامع ہاور تمام مباحث کے درجہ استناد اور معیارِ محقیق سے تا تالیف و تدوین و تقسیم مطالب اتنی

علمی ہے کہ اگر مکر رات کوجو ہر فآد کی میں ناگز پر طور پر پائے جاتے ہیں ، حذف کر دینے جا کیں توا یک مسلمان کی عام اور روز مر ه زندگی کی چھوٹی بڑی انتالیس رہنما کتابیں تیار ہو جائیں گی،جو

مختلف علوم وفنون کے اطراف پر محیط اور حسن وسلیقہ تالیف و تدوین کے لحاظ سے اپنے موضوعات پر شانداراور محققانہ تقنیفات ثابت ہوں گی۔

مسائل میں پایئر تحقیق کے ثبات اور درجہ استناد کی تحکمی حضرت مفتی اعظم کے فوق تنفقہ، تبحر علمی، جامعیت علوم وفنون، کمال بصیرت، باریک بنی، نکتہ آفرین کی شاہ کارہے اور قاوئی کی حسن تر تب اور تالیف و مذوین کا کارنامہ حضرت مرحوم کے خلف ارشد واکبر مولانامفتی حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم کے ذوقِ علمی اور محت شاقہ کار بین منت ہے۔

کنایت المفتی کی سای اہمیت کاذکر ای باب کے نمبرا (چند نادر سای تحریرات)

کے ضمن میں آچکاہے۔

۱۲–ار د و قاعره:

بچوں کی اردو تعلیم کے آغاز کے لیے نہایت مفیدرسالہ، تعلیم الانحلام کے سلسلے کی پہلی کڑی یہی رسالہ تھا۔ اس لیے اس کا پورانام تعلیم الاسلام کااردو قاعدہ تھا۔ جہاں مدارس میں تعلیم الاسلام نصاب میں شامل تھا، وہاں اردو تعلیم کا آغاز اس قاعدے سے کیا جاتا تھا۔ یہ قاعدہ متعدد لیانی خویوں کا بھی جامع ہے۔ اس کی ضخامت ۳۲ صفیات اور تقطیع ۲۰۰۰ میں الاسلام:

اردو قاعدہ کے بعد تعلیم الاسلام ۳۰ ۱۲/۲۰ تعظیم کے چار حصوں پر مشتل ہے۔ الگ الگ چاروں حصوں کی ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب کی عندالناس سب سے مقبول تالیف ہے۔ عام طور پر کمانیں اپنے مصنف کی نبیت ساحب کی عندالناس سب سے مقبول تالیف ہے۔ عام طور پر کمانیں اپنے مصنف کی نبیت سے شہرت پائی۔ سے شہرت پائی جائی ہیں، کیکن سیالی کتاب ہے جس کی نسبت سے اس کے مولف نے شہرت پائی۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ دلی کے گلی کوچوں میں "تعلیم الاسلام والے مفتی صاحب" مشہور ہوئے۔ یہ کتاب اور اس کے مولف کی عنداللہ مقبولیت کا اشارہ بھی ہے۔

تعلیم الاسلام 'حصہ دوم تا چہارم ''ایمان وعقا کد''اور اسلام کے ''ارکان واعمال'' کے دود و شعبوں میں تقسیم ہے۔ پہلے ھے کو اگر چہابہ صراحتِ عنوان اس طرح تقسیم نہیں کیا گیاہے، لیکن وہ بھی پکھ ماننے کی اور پچھ کرنے کی ضرور کی پاتوں پر مشتمل ہے۔ ایمان وعقا کہ کی باتیں تمام وہی ہیں جن کی تعلیم ''ایمان مفصل'' میں دک گئی ہے۔ لیمنی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کی ہوئی کا بول پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، آخر سے کون

یر، اللہ کی لکھی ہوئی اچھی پُری تقریر پر اور مرنے کے بعد اس کی طرف لوث جانے پر ایمان رکھنے پر! دوسرے شعبے میں معروف ار کانِ اسلام - نماز ، زکو ق ، ج اور رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کے شرائط کا بیان ہے۔

تعلیم الاسلام کے ہر جھے کے بنیادی مضامین یکی ہیں۔ البتہ طالب علم کے تعلیم اور جات اور نہم کی سطح جوں جوں بلند ہوتی جاتی ہے، مضامین کی تعلیم سطح بھی بلند ہوتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ حصص کے صفحات میں بھی اضافہ ہوتاجاتا ہے اور اس کے ساتھ حصص کے صفحات میں بھی اضافہ ہوتاجاتا ہے اور تحقائی اسکول کے آخری در ج تک چینچے بہتیجے بہتا کہ اسلام کے عقائد وارکان کی بنیادی اور ضروری تعلیم معیار، تشریح اور وسعت کی ایک خاص حد تک کمل ہوجاتی ہے بنیادی اور ضروری تعلیم معیار، تشریح اور وسعت کی ایک خاص حد تک کمل ہوجاتی ہے

بنیادی اور صروری علیم معیار، کشر ک اور وسعت کا ایک حاص حد تک عظم اور روز مر وزندگی میں پیش آنے والے مسائل سے بوری دا قفیت ہو جاتی ہے۔

جس طرح در جات میں ترتی، فہم میں اضافہ اور معلومات کی وسعت بڑھتی جاتی ہے،ای طرح زبان کی اسانی اور سادگی اور روز مر ہاور عام بول چال کی زبان بھی اد فہی اور فنی ' (فقہی) زبان کے سانچے میں ڈھلتی جاتی ہے، لیکن سلاست وروانی اور ابتدائی عمر کے بچوں کے لیے فہم کی سہولت میں کوئی مشکل پیدائییں ہوتی۔

تعلیم الاسلام چھوٹی عمر کے مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کا ایک نہایت مفید سلسلہ ہے، لیکن مسائل کا درجہ استناد بلند ہے، اختلافی مسائل، فلسفیانہ اسلوب بیان اور فقہی کلتہ آفرینیوں اور مباحث کی پیچید گیوں سے اجتناب کیاہے، یہ ہندوستان پاکستان کا مقبول ترین لتعلیمی سلسلہ ہے۔ اسے بچاسوں ناشرین نے چھاپا ہے۔ گذشتہ تقریباً بون صدی سے سیکڑوں مدارس کے فصاب میں شامل ہے۔ صرف پاکستان میں سرکارسے نسلک صدہا بدارس اور دیگر بچاسوں اسلامی مدارس و مکاتب میں اسے بڑھایا جاتا ہے اور پاکستان میں سندھی ، پشتو، میں اس کے تراجم شائع ہو بچے ہیں۔ اگریزی میں ہندوستان، پاکستان اور سائر تھے افرونیقہ میں و ترجموں کی اشاعت فاکسار کے علم میں آئی ہے۔

عود کا افزید ین دور الون می است می ساوی کا مید است می است کا می است اردوی لقم می کردیا ہے۔ مولانا حفیظ الرحمٰن داصف مرحوم نے درس الاسلام کے نام سے اسے اردویس لقم مجھی کردیا ہے اور اس کے کئی جھے جیس ہے جیس

غير مرتب اور غير مطبوعه تحريرات:

کیفین ہے کہ مفتی صاحب کے پیچاسوں فقے، خطوط اور دیگر تحریرات ابھی تک منتشر، غیر مرتب ادر غیر مطبوعہ ہوں گا۔ یہاں صرف ایک تحریر (فقے) کی نشاندہی کی حاتی ہے۔

مفتی صاحب نے ایک فتوئی فاحشہ کے اپنے قواحش سے کمائے ہوئے ہال کے عدم جواز کا دیا تھا۔ مولانا عبد اللہ غازی پوری نے اس کارد کیا۔ حضرت مفتی صاحب نے ان کی رائے ہواز کا دیا تھا۔ مولانا عبد اللہ غازی پوری اور مفتی صاحب کے بید دونوں فتوے کھایت المفتی (جلد ہفتم کی کتاب المعاش) ہیں شامل ہیں۔ مولانا غازی پوری نے مفتی صاحب کے دوسر سے فتوے کا فلس کیپ سائز کے جالیس صفحات میں رد کھھا۔ مفتی صاحب کے قلم سے اس کے جواب میں جو تحریر وجود میں آئی وہ ساٹھ صفحات میں پھیلی ہوئی تھی اور چو ذکہ عربی اس کے جواب میں جو تحریر وجود میں آئی وہ ساٹھ صفحات میں پھیلی ہوئی تھی اور چو ذکہ عربی زبان میں شھی اس کے کھایت الگ جھی اس کی اشاعت خل میں نہ آسکی۔

ہ بات قرین قیاس ہے کہ اس قتم کی اور تحریرات بھی ہوں گی جن کی مذوین واشاعت کی امجھی تک نوبت نہیں آئی۔

 $\alpha \alpha \alpha$ 

# شاعري

ایک زمانے میں اور ایک صد تک اب بھی علم معانی و بیان ، اس میں نصاحت و بلاغت
کے اصول، صالح و بدائع ، فن شاعری اور اس کے لوازم عروض ، وزن ، بحر ، قافیہ وردیف
عامن و معائب سخن وغیرہ مدارس عربیہ کے نصاب کا حصہ تھے۔ ان علوم وفنون کی تعلیم
شاعری کے نکات سے ذوق کو آشنا کردیتی تھی۔ منطق و کلام کے درس و مطالعہ سے بھی اس
ذوق و فن کی محکیل میں کسی نہ کسی صد تک مدد ملتی تھی۔ اس کے نیتیج میں معمولی می توجہ اور
مقوری می شعرگوئی میں طبعیت کی رکاوٹ دور کردیتی تھی اور ذہن کی درائی ، کلتہ رسی ، خیال

کی بلندی، فکر کی پرواز، مطالعہ ومشاہدہ کا تنوع شعر کی موزو نبیت میں روانی پیدا کردیتی تھی۔ پھر ' مختلف واقعات وحوادث شعر گوئی کے محر کات بنتے رہتے اور کلام میں فن کی پچٹکی کاسر وسامان ہو تارہتا تھا۔

حضرت مفتی اعظم نے فن شاعری ، اس کے لوازم، علم معانی و بیان ، فصاحت وبلاغت کے اصول ،اوراس کے ساتھ منطق وکلام کو بہ طور فن کے درس میں سبقانسبقا پڑھاتھا اور ذوق کی مناسبت، طبیعت میں شعر گوئی کی فطری ود بیت اور وقت کے حوادث نے شعر گوئی کے محرکات بن کرانھیں شاعری کے میدان میں لا کھڑا کیا تھا۔

ان کا جو کلام جمیں دست یاب ہواہے ، وہ ۱۹۰۸ء کایاد گارہے ، لیکن اس میں فن کی پختگی، کلام کی روانی اور فصاحت وبلاغت جس درجے کی پائی جاتی ہے ، وہ ۱۹۰۸ء کانہ ہے کہ شاعر کو یہ مقام دو چار ہرس کی مشق تحن سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور جب ہم یہ بات سوپنتے ہیں تو یہ خایل ہمارے ذہمن سے دور نہیں رہتا کہ مفتی صاحب کا بیہ شوق کم از کم تعلیم سے فراغت کے فور ابعد ۱۹۸۷ء کے لگ بھگ ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ انھوں نے مشق جاری رکھی ہوگی۔ اس لیے فن میں پختگی، کلام میں روانی اور شاعر انہ خصوصیات تو پیدا ہو گئیں، لیکن کلام میں روانی اور شاعر انہ خصوصیات تو پیدا ہو گئیں، لیکن کلام محفوظ یا موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کے آغاز کی تطعی تاریخ کے تعین میں نہمیں دشواری

پیش آر ہی ہے۔

حفزت مفتی اعظم کا کلام کم و بیش کے فرق سے عربی، فاری اور اردو بے تین زبانوں میں موجود ہے۔ گی اصحاب ذوق اور اہل قلم نے ان کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت کے خلف اکبر مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے لکھاہے:

"عربی اور فاری میں بہت عمدہ شعر کتے تھے۔اردو میں بھی پھھ تھوڑی می شاعری کی ہے"۔(مفتی اعظم کی یاد، ص ۹۷)

پروفیسر رشید احمد ارشد صاحب نے ان کے تھیدے "روض الریاحین" کے مطالع کے بعد کھاے:

"حضرت مفتی صاحب عربی زبان کے قادرالکلام شاعر تھے۔ آپ کا قصیدہ "روض الریاصین"۔ "
"روض الریاصین" ... آپ کی قادرالکلامی کی بہت بدی دلیل ہے"۔ "
(مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ د ہلوی (مقالہ) مشمولہ " بیس بوے مسلمان"، ۵۰ وادل بورص ۲۸ م)

مولانا تیم احمد فریدی نے بھی حضرت مفتی صاحب کے ایک تصیدے کے مطالع کے بعد کلام کی فصاحت وبلاغت، موثر اسلوب، جذبات کے اظہار کمال اور اس کی زبان میں کوٹ کوٹ کر جری ہوئی تا شیر کااعتراف کیا ہے۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۹۳۳)

یہ قصیدہ جس کے بارے میں فریدی صاحب نے اظہار خیال فر مایا ہے، ملتان سنٹرل جیل کے سپر نشنڈ نٹ چیجر فضل الدین کو مخاطب کر کے عید کے موقع پر ( ذوالحجہ ۱۳۵۱ھ مطابق ۱۹۳۳ء میں) لکھا تھا۔ میجر فضل الدین کے بارے میں معلوم ہے کہ دہ عربی وفاری زبانوں کے فاضل اور ادب کے ذوق ہے آشنا تھے۔ یہ قصیدہ بھی پروفیسر رشید احمد ارشدکی نظرے گزراہے۔ ان کاخبال ہے:

"وہ بھی نہایت نصیح دبلیغ اور موثر تصیدہ ہے"۔

(الينا، بيس بزے مسلمان، ص٢٥٨)

اولاً ماہنامہ القاسم دیوبند میں حضرت منتی صاحب کے کلام کی اشاعت کا پہا چاتا ہے۔ معلوم ہو کہ القاسم دیوبند کا اجراء جب ۱۳۲۸ھ (جو لائی ۱۹۱۰ء) میں ہوا تھا۔ معلوم ہو تا ہے

کی خاص تحریک سے شعر کہتے تھے، ذوقِ شعری فطری تھا۔ طبیعت میں صلاحیت موجود تھی۔ انھوں نے شعر گوئی کا مستقل مشغلہ افتتیار نہیں کیااور نہ کلام کو جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کی طرف توجہ کی۔ان کا کلام نہ کسی کے پاس محفوظ تھااور نہ کسی کھنے والے کے سامنے تمام کلام

سرت وبین در ان کا شاعری کے بارے میں نہ کھنے کی حد تک کم لکھا گیا ہے۔ موجود تھا۔ اس لیے ان کی شاعری کے بارے میں نہ کھنے کی حد تک کم لکھا گیا ہے۔ ﷺ فاری کا کلام کی کے سامنے نہ تھا۔ اس لیے فاری شعر کے بارے میں کی نے کوئی رائے

> کے اردو کلام میں صرف تین نظمیں دستیاب ہیں۔ سکہ علی کا کارو مجھی تیں۔ ارمنظو استسال دو

ہ عربی کا کل کلام بھی تین حیار منظومات سے زیادہ دستیاب نہیں۔ متوقع ما خد:

ں و صد. مخلف مضامین کے مطالعے ہے مفتی صاحب کے کلام کی جو نشان دہی ہوتی ہے،وہ

القاسم دیوبند کے ابتدائی دور میں ان کے عربی قصائد کی اشاعت کی نشاندہی کی گئی

ہے ۔القاسم رجب ۲۸ اھ (جو لائی ۱۹۱۰) میں نکلناشر وع ہو اتھا۔ چند ہرس کے بعد اس کی اشاعت میں تقطل پیدا ہو گیا۔اس کا دور ٹائی وہ ہے جب ۱۹۱۶ میں مولانا مناظر احسن گیا نی نے اسے ہاتھ میں لیا۔اس کا دور اوّل ۱۹۱۰ء تا ۱۹۱۵ء کا زمانہ ہے۔ ابھی تک چوں کہ حضرت مفتی صاحب پر کوئی مختققی کام سامنے نہیں آیا۔اس لیے القاسم کے لعل وجواہر تک ابھی کی کی نظر نہیں پہنچی۔ یہ ہر حال القاسم حضرت مفتی اعظم کے افادات کا ایک اہم ماخذ ہے۔

حضرت مفتی صاحب کے افاداتِ علمیہ وادبیہ کادوسر ااہم ماغذ مدرستہ امینیہ کی سالانہ رودادیں ہیں جن میں مرحوم کے افادات نظم یا نثر میں عربی، فارسی یااروو میں ضرور دستیاب ہوں گے۔ چندار دواشعار کاحوالہ توخود حضرت مفتی اعظم نے علامہ سیدسلیمان ندوی کے نام خط میں دیاہے:

"ار دو کے چنداشعار روداد مدرسہ میں چھپے ہیں"۔

(مکاتب مولانامقق کفایت الله: معارف اعظم گره ، جون ۱۹۲۵ء ص ۲۵) ۳- ایک ماخذر ساله البرلان شاه جهال پور ہے۔ اس میں منثور افادات تو ہیں ، ممکن ہے منظوم افادات سے بھی کوئی ندرہ ہاتھ آجائے۔ تحقیق کی جائے تو یقین ہے اور مآخذ بھی سامنے آئیں گے۔

مولانا نیم احمد فریدی امروہوی کے مضمون سے مفتی صاحب کی ایک عربی نظم مشمولا ''نجسالع سائل علال میں مداروں میں کیدور

مشموله "فية العرب" كاپتا چلتائه مولانا فريدى لكهة بين: "ايك مرتبه جب ايك كتاب فخة العرب" (تاليف مولانا اعزاز على) كي

وكم بين حسرِ از يغاني غزالةً

(مفتى اعظم كى ياد،ص ١٦٣-١٦٣)

د ستياب نواد ړ شعر ی:

اب دستیاب نواد رادبیه شعریه پر بھی ایک نظر ڈال لینی جا ہے:

ا- عربي كلام:

(الف) حضرت مفتی صاحب کے کلام میں ایک نظم حمد و نعت میں یاد گار ہے۔اس کے مضمون یا اخذ سے اس کے زمانیۃ تخلیق کا پتا نہیں چل سکا۔اس لیے بہ طور تیمرک بھی اور حسب روایت بھی اس کاذ کرشر وع ہی میں کیا جاتا ہے۔

اس نظم میں کل انیس اشعار ہیں، مضامین کی تر تیب کے لحاظ سے تیرہ اشعار حمد کے بیان میں، چار شعر نعت کے درس و تعلم میں بیان میں، چار شعر نعت کے درس و تعلم میں مصروف رہنے والے خدام دین کی منقبت میں ہیں۔ کلام کی نوعیت اس طرح ہے کہ انواع کلو قات میں حیوانات، نباتات، بحادات، اور مناظر فطرت اور مظاہر قدرت میں آسان، کلو قات میں حیوانات، میدان، صحرا، ریکتان، سمندر، پہاڑ، وادیاں، باغ، در خت، زمین، سورج، چاند، ستارے، میدان، صحرا، ریکتان، سمندر، پہاڑ، وادیاں، باغ، در خت،

پودے، پھول، پتے اور ان کی صفات میں شکھنگی، تازگی، رعنائی، لطافت، رنگ وخو شبوو غیرہ ان کے کیف وسر ور کاذکر لفت ونشر مر تب اور غیر مرتب میں نہایت حسن وخونی اور کمال سلیقہ و فن کاری سے کیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت، خلاتی، کرشمہ سازی کے حسن بیان پر قاری انگشت بہ دندان رہ جاتا ہے۔

نعت کے اشعار کا آغاز حضرت نبی آخر الزمال علیہ الصلوات والتسلیمات پر درود وسلام سے کیاہے اور اس احسان کاذکر کیاہے کہ مسلمانوں کو ایک روشن، صاف تحریف کے خطرے اور کی بیشی کے عیب سے پاک ایک شریعت ملی اور بعثت نبوی کا یہ فیضان عظیم ہوا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور جہنم کے گڈھے میں گرنے سے محفوظ ہوگئے۔ آپ بی اللہ تعالیٰ کے حقیق ثناکرنے والے (الحامہ) میں اور آپ ہی احرّام وستایش کے سب سے اونچے مقام 'المقام المحود" پر فائز ہیں۔

قر آن تحکیم اور صدیث شریف کے خدام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انھیں قر آن وحدیث کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اُس نے اُن کے درس و تعلم کی ذمہ داری ان کے مپرد کی ہے۔ ان کے شرف کے لیے میہ کافی ہے کہ وہ حب جاہ وہال کے لیے نہیں، خدا کی رضاوخوش نودی کی شراب ہے سرشار ہیں۔

یے حضرت مفتی صاحب کے حسن بیان اور طرزِ اسلوب کا کمال ہے کہ و ماغ پر ایک سکر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ و ماغ پر ایک سکر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور طبیعت ہیں ایک سر ورپیدا ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب کے فکر میں گیرائی، بیان میں مکتہ آفرینی، زبان میں سادگی اور اسلوب میں سادگی اور اطافت کا مرکب ہے۔ عربی چونکہ و نیا کی دسیج الصفات زبان ہے اور ایک قاور الکلام شاعر کے کلام میں نادر لغات کا ایک عظیم الشان و خیرہ ہو تا ہے۔ جو روز مرہ بول چال کی زبان میں نظر خبیں آسکا۔ اس لیے شعرکی زبان کی خبم میں مشکلات کا ور آٹا لازی ہو تا ہے۔ لیکن کسی شاعرکی لسانی مہارت۔ لغات پر عبور اور قاور الکلامی کا بیاس کی شاعری ہی ہے جاتا ہے۔

(ب) سب سے پہلا تھیدہ جس کا پتہ چلاہ، وہ ہے جو حضرت مفق اعظم نے ۱۳۲۱ھ (ب) سب سے پہلا تھیدہ جس کا پتہ چلاہ، وہ ہے جو حضرت مفق اعظم نے ۱۳۲۱ھ (مداء) میں مدرسہ اسلامیہ امینیہ کے سالانہ جلے میں پڑھ کر سایا تھااور بعد میں اسے ترجمہ وحواثی سے مزین کرکے ۱۹۹۹ء میں مطبح افضل المطابع، و بلی سے "روض الریاحین" کے نام سے چھوایا بھی تھا۔ یہ تھیدہ بعض اہل علم واصحاب ذوق کی نظر سے گزرا ہے۔ پروفیسر

رشیداحمد ارشد نے اسے مرتب کر کے ایک رسالے میں چھیوا بھی دیا ہے ( ماہنامہ مینات ، کراچی بابت ماہ دوقعدہ و دوالحجہ ۸۹ سادہ مطابق مارچ واپریل ۱۹۶۷ء)\_اس پر کچھ کھنے کے بجائے مناسب ہو گاکہ حافظ صاحب کے مطالعے اور ان کی رائے سے استفادہ کیا جائے۔ حافظ صاحب کھتے ہیں:

"اس عربی تصیدے میں مفتی صاحب نے قد یم فد ہی مدار س اور علاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مشاہیر اسا تدہ دیوبند کے علی اور فد ہی کارنا موں کا خصوصی طور پر نہایت شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ چنال چہ یہ قصیدہ اپنی فصاحت وبلاغت کی وجہ اس قدر پہند کیا گیا کہ حاضرین جلسہ اور مدرسہ امینیہ کے سرپر ستوں نے یہ فرمائش کی کہ اسے اردو ترجمہ اور مختفر حواثی کے ساتھ شائع کیا جائے گئی کہ اس اسا تذہد یوبند کے مختفر حالات بھی بیان شائع کیا جائے گئی ہی جائیں، جن کے اسائے گرائی کا تذکرہ قصیدے میں آیا ہے۔
کیے جائیں، جن کے اسائے گرائی کا تذکرہ قصیدے میں آیا ہے۔
لہذا حضرت مفتی صاحب نے خود انبحار کا سلیس اور با محاورہ اور و ترجمہ کیا اور حواثی بھی خوائی شکل الفاظ کی حواثی بھی خود اپنے قلم سے تح بر پر فرمائے ۔ آپ نے بعض مشکل الفاظ کی وضاحت بھی حواثی بھی خود اپنے قلم سے تح بر پر فرمائے ۔ آپ نے علائے دیوبند کے وضاحت بھی حواثی بھی حواثی ہی سے زبان عربی کی ہے۔ آپ نے علائے دیوبند کے حالات اردو میں تح بر فرمائے ہیں، جو مختفر ہونے کے باوجود جائم ہیں "۔

(ایشا، بیس بزے مسلمان، ص۵۳۸)

''روض الریا حین ''دوعربی قصیدوں پر مشتل ہے:

ہیلے قصیدے میں مدر سراہمینیہ کی تاریخ، اس کے قیام کالہل منظر، اس کے بانی، اس کے اسا تذہ
ادر اپنے اسلاف کرام کا تذکرہ ہے۔ تمہیدیا آغاز میں توحید ، رسالت، حضرت نبی کرم، علیہ
الصلواۃ والتسلیم کے مقام واحسان کاذکر ہے۔ پھر قر آن کے صفات اور تبلیخ کی ضرورت کا بیان
ہے۔ قیام کے لیس منظر میں حضرت نانو تو کی کاذکر ہے کہ انھوں نے ایک مدر ہے کی بغیاد رکھ
کر علم و تہذیب کے دورِ جدید کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد حصة ''تشیب' میں مدر سہ امینیہ ک
بانی مولانا امین الدین، مدر سہ کے اسا تذہ کرام مولانا ضیاء الحق (دہلوی)، محمد قاسم، انظار حسین،
عبد النفور اور رحمت اللہ کاذکر ہے۔ ان کے بیان کا آخری شعریہے:

# Marfat.com

فكلهم لن أقدام صدق وكلهم لحلال العقيد

( بیر سب صاحب آثار حسنہ بیں اور سب مشکل گر ہوں کو کھولنے والے ہیں ) اس کے بعد چند اشعار میں مولاناانور شاہ کشمیر کی کاذکر کیا ہے۔اس ذکر کے دو منتخب ..

ونختم ذاالكلام بذكر حبر فقيدالمثل علام فريد (اب ابم ايك برات عالم ك ذكر يرب كلام فتم كرت بين وه ب نظر علام يكآك

زمانه بین)

فهذالحبر غارس ذاالنخيل واول موقظ القوم الرقوب (يه علامداس ورخت ك لگنے والے ميں اور سوتى موئى قوم كو چگانے والے پہلے من )

اس کے بعد کے دوشعروں میں اساتذہ کے مقابلے میں اپنے بجزوا تسار کاذکر کیا ہے: و ما انا مثلهم فی الفضل لکن رجائی ان یُغطّونی بجو د (اور فضیلت میں ان سے میر اکوئی مقابلہ نہیں، کین امید ہے کہ اپنی عنایت سے سے

(اور فضیلت میں ان سے میر اکوئی مقابلہ نہیں، ٹیکن امید ہے کہ اپنی عنایت سے میہ مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کرلیں۔

و ان اُعُلیٰ نصیبا وافرآمن شراب الفضل من حب القعید (امیرے کہ ہم نثیں کی محبت سے مجھے بھی ثر ابِ فطل سے کچھ حصہ نعیب آ۔

مولاناانور شاہ کشمیری ای سال (۲۳ ساھیں) دار العلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ یبال بیہ جان لیمنا بھی ضروری ہے کہ مدرسہ امینیہ کے قیام اور اس کے بانی کے تذکرے کے بعد مدرسے کے ایک معاون اور مخیر حاجی محمد اسحاق اور ان کے ایٹار کا ذکر متعدد اشعار میں شان دارالفاظ میں آیا ہے۔

تصیدے کے آخری جھے میں جواس کے خاتے اور وعاکا حصہ ہے، اپنے اساتذہ و محسنین اور اسلاف کرام کاذکر نہایت شان دارالفاظ میں کیا ہے اور ان کے علم و نضل، نظر و بھیرت اور زہد واتقاکا اعتراف کیا ہے۔ ان میں مولوی حکیم مسعود احمد ابن حضرت گنگوہی، مولانا محمود حسن (دیوبندی)، مولانا محمود حسن (دیوبندی)، مولانا محمد (بہار نپوری)، مولانا حاجد (ابن حضرت قاسم نانو توی) اور مولانا حافظ احمد (ابن حضرت قاسم نانو توی) اور مولانا حشید احمد گنگوہی (رحم م اللہ تعالی) اور

ان کے محامد کا بیان کیاہے۔اور تین اشعار میں مختصراً حضرت (شنح الہند) مولانا محمور حسن دیوبندی کے محامد بیان فرمائے ہیں۔

دوسرا تصیدہ حقیقت میہ ہے کہ دوسرا تصیدہ تبدیل قافیہ کے ساتھ پہلے قصیدے کا حصہ ہے۔ اگرچہ دوا کیکہ مستقل قصیدہ بھی ہے۔ پہلے قصیدے میں اپنے بزرگوں اور استاد میں حضرت شخ البند کاذکر صرف تین اشعار میں آیا تھا۔ لیکن مفتی صاحب کواپنے استاد و مربی حضرت شخ البند ہے جو محبت تھی اس کا نقاضا اس سے بہت زیادہ اور شدید تھا کہ حضرت کے کا من و محامد اور کمالات کاذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ اور ایک مستقل تصیدے میں کیا جائے۔ دوسرا تصیدہ دراصل ان کے ای شوق کی چمکیل ہے۔

یہ تصیدہ پہلے قصیدے کانہ حصہ ہے اور نہ اس کا بھملہ۔یہ ایک تکمل تصیدہ ہے جو مفتی صاحب نے لکھ کر پہلے قصیدے کے ساتھ شامل کر دیا۔اس تصیدے کاعنوان سے ہے: " وفال ایصاً یمدح شیخہ ویشکر نعمائہ"

تصیدے پس آغاز و کریزاور تشمیب ودعائے تمام فی لوازم پائے جاتے ہیں۔ زبان وبیان کی تمام فی لوازم پائے جاتے ہیں۔ زبان وبیان کی تمام فی لوازم پائے جاتے ہیں۔ زبان کے تمام فوجوں اسلوب میں موجود ہیں۔ ایس کی زبان میں بلاغت اور تشیبہات سے کام لیا کے الفاظ شان دار ہیں، تراکیب پُر معنی ہیں، استعادات و کنایات اور تشیبہات سے کام لیا گیا ہے۔ جس سے افکار کی بلندی اور خیالات کی رنگینی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ تصیدے کا آغاز غزل کے انداز میں ہوا ہے۔ شاعر گررے ہوئے زمانے کو یاد کر تاہے۔ اس کی عیش وراحت اور محبوب کے اعراض، اس کے دراحت اور محبوب کے اعراض، اس کے فراق کے انہا، اپنول کی لیہ دوصال کی لذتوں کو یاد کر تاہے۔ پھر محبوب کے اعراض، اس کے فراق کے انہا، اپنول کی گیا تمزرہ کی ملامت، مایو می کی انتہا اور اپنی ملامت کرنے والوں کی ملامت، مایو می کی انتہا اور اپنی ملامت کر فراق کے انہاں سے ایک آواز آتی ہے کہ جااور مرشدر وحانی کی خدمت میں حاضر ہو!

فاذانداء من السماء جاء نی ان لُذبتنیِ المرشدالرو حانی یہ کریز کا شعر ہے اس کے بعد مرشدروحانی یہ گریز کا شعر ہے اس کے بعد مرشدروحانی کے محاس و کام کا بیان شروع ہوجاتا ہے۔ یہ مرشد روحانی شاعر کے شیق اور رحیم وکریم استاذ ومربی حضرت مولانا محدود حسن کی وات والا صفات ہے۔ انھیں شجر سایہ دارسے اور ان کے فیصان کو فطرت کے علم و معرفت اور تقوی و خشیت سے تشیہ دی ہے، پھر چانداور سوری سے اور ان کی روشنیوں

کو دعوت و توحید اور علوم یقینیه اور معرفت الیمی کے انوار سے تثبیه دی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت کے چہرے پر تجدول کے نشان اور عبادت کا نور ہے۔ اس کے بعد حضرت کے علم، شرافت، بہادری، بردباری، شاوت، احسان، مخلوق خداکی ہم دردی و غم گساری کے انسانی صفات بیان کیے ہیں اور پھر علوم عالیہ مشل قرآن، حدیث اور فقہ و غیرہ علوم مفیدہ میں آپ کے کمال جبحر کا ذکر کیا ہے اور روحانی فضاکل بیان فرمائے ہیں۔ نیز مدرسہ اسلامیہ دیو بندکی صدر نشینی اور فیضان مدرسہ کے دائمی اجراکے لیے دعا پر قصیدے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آخری شعر میہ ہے:

لازال مدرسته جرت منها عيون العلم والتوحيد والعرفان (خداكر) اس مدرك كو بهى زوال نه جواور علم و توحيد اور معرفت كے چشے اس سے بميشہ جارى ريس)

"روض الریاحین" میں اشعار کا ترجمہ اور ان پر مفید حواثی تصیدہ گو حضرت مفتی صاحب کے قلم سے یاد گار ہیں اس مضمون میں اشعار کے ضمن میں ترجے کا نمونہ آپ نے طاحظہ فرمالیا۔ حافظ رشید احمد ارشد نے حواثی کا نمونہ بھی چیش کیا ہے۔ ایک حاشیے کی عبارت اور مطالب کا نمونہ ہے۔ مقی صاحب کھتے ہیں:

"حضرت مولانا ومقتداتا ومرشدنا مولوی محمود حسن صاحب دیربندی، علم کے بحر ذخر، معرفت و حقیقت کی موسلاده لد بارش، تواضع واقساری کی صحح تصویر، مواسات اور مهمانی میں فرد عظیم، شیوخ ہند کے شخاعلی، سلسلئر وایت کے منتمی، مواسات اور مهمانی میں فرد عظیم، شیوخ ہند کے لیے میدان طلب کے مقصود اقصلی، مدرت عالیہ دیوبند کے مدر بالخل واللہ کے مقصود اقصلی، کریم النفس، صافی السریرہ، ذکی القلب ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ کے منظور فظر و مقرب کریم النفس، صافی السریرہ خوا القلب ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد کیا ہو مقرب باخصاص، علم حدیث کے لام، ندوہ اعلام، بخت الکرام، سلام فائد ابن التیا نے عظام، آپ کا وجود باجود کو تادیر سلامت رکھے سے شرف تلم دیا طام و مداتھائی آپ کے وجود باجود کو تادیر سلامت رکھے اور مستنفیدین ظاہر وباطن کو آپ کے انقال قدسیدے مشفع فرائے۔ آئین!" اور مستنفیدین ظاہر وباطن کو آپ کے انقال قدسیدے مشفع فرائے۔ آئین!"

مولانا قاری محمد طیب صاحب نے حضرت مفتی اعظم کی وفات پر جو مضمون کھماتھا (مفتی اعظم کی یادییں، ص۱۲۸)اس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ القاسم، دیو بند کے دورِ اول میں ایک قصیدہ شاکع ہواتھا،اس کا مطلع پیرشعر تھا:

عرفت الله ربى من قريب فكم بين الآله والعبيد

یہ مطلع دراصل ای قصیدے کا ہے جو ۹۰۸ء میں مدرستہ امینیہ اسلامیہ کے جلے میں پڑھا گیا تھااور ۱۹۰۹ء میں بہ عنوان" روش الریاصین" مطبع افضل المطالع ، دہلی میں چھپا تھااور القاسم میں اس کے اجراء (۱۹۱۰ء) کے بعد دوراول میں شائع ہوا تھا۔

قاری صاحب مرحوم کے بیان سے القاسم میں مطبوعہ ''بعض عربی مضامین "میں سے کم از کم ایک قصیدے کی نشان دبی تو ہوگئی۔کاش اشاعت کے شارے کا پتا ہمی چل جاتا۔

خدا کرے کوئی صاحب ہمت دیگر عربی مضامین نظم ونشر کی نشاند ہی فرمادیں۔ یہ مفتہ عظ مند

۲- مفتی اعظم نے اپنے استاذ اور مر بی حضرت شخ البند مولانا محمود حسن کی یادییں تیرہ اشعار کی ایک نظم ۱۹۱۸ء میں بالصی تھی، جب وہ مالنا میں اسر تھے۔ محمد سالم نے اسے تھید ہ فراقیہ قرار دیا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ تھیڈہ حضرت شخ البند کے حالات میں ''انجمن اعانت نظر بندان اسلام'' کی طرف سے شائع ہونے والے رسالے کے آخر میں مع ترجمہ کے شامل نظر بندان اسلام'' کی طرف سے شائع ہونے والے دریالے کے آخر میں مع ترجمہ کے شامل کیا تھا۔ اس میں انھوں نے حضرت کے فضائل علمی وروحانی بیان فرمائے ہیں۔

تیرہ اشعار کی اس نظم پر تصیدے کا اطلاق تو صحیح نہیں البتہ نظم نہایت عمدہ ہے۔ اس میں حضرت شخ الہند کے لیے امام المخلق، وقت کے جنیر ٌوسر کُ، قدوہ جمیع، اطلاق میں فرید، تقوی میں وحید، ہدایت کے سمس، محبت کے طور، مظلوبانہ اسارت میں مثلیل یوسف وغیرہ خطابات استعمال کیے گئے ہیں۔

اس رسالے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے نام وعنوان میں "شنخ البند" کا خطاب استعال نمایاں کیا گیاہے۔اور اس ہے ۱۹۹۹ء میں "روض الریاطین" کے حواثی میں حضرت کے لیے شیون ہند کے شنخ اعلیٰ کی صفت سے متصف کیا گیاہے جو" شنخ البند" کے متبادل جملہ ہے۔ یہ مالنا کی اسارت سے رہائی اور وطن واپسی پر جمبئی میں خلافت کمیٹی کے جلسے متبادل جملہ ہے۔ یہ مالنا کی اسارت سے رہائی اور وطن واپسی پر جمبئی میں خلافت کمیٹی کے واقعات میں حضرت کو "شنخ البند" کا خطاب دیے جات کے داقعات میں حضرت کو جوز حضرت مفتی اعظم ہیں۔اس لیے اگریہ خیال ذہن میں آجائے کہ اس خطاب کے محرک و مجوز حضرت مفتی اعظم

ہیں تو تعجب نہ کرنا چاہیے۔مفتی صاحب حضرت کی وطن واپسی کے تاریخی موقعے پر جمبئی میں موجود تھے۔

موبووسے۔

در فراق: ۱۹۱۸ء میں مفتی اعظم محمد کفایت اللہ شاجبا پنوری ثم وہلوی نے حضرت شخ البند کے حالات میں جورسالہ "شخ البند - حضرت مولانا محمود حسن صاحب قبلہ محدث دیوبندی کے مختصر سوائح و حالات اسیری "کے عنوان سے تحریر فرایا تھااور "انجمن اعانت نظر بندان اسلام۔

و بلی نے ولی پر عنگ ور کس۔ و بلی میں چھپواکر شائع کیا تھا۔ اس کے آخر میں تیرہ اشعار کی ایک علی نظم جو حضرت کے درو جدائی و مجبوری میں "مالنا" کو مخاطب کر کے لکھی تھی شامل ہے۔

اس وقت تک حضرت کے حالات میں سے پہلا رسالہ تھا جو شائع ہوا اور نظم دوسری جو حضرت کی شامل ہے۔

کی شان میں اور درو فراق کے بیان میں لکھی تھی۔ پہلی نظم وہ قصیدہ ہے جو ۱۹۰۹ء میں مفتی صاحب نے تحریر کیا تھااور دو فراق کے بیان میں اس مال میہ کے جلے میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ترجمہ حواث میں سے بالا و دائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ترجمہ تھا اور ۱۹۱ء میں ماہنامہ القاسم و یو بند میں بھی شائع ہوا تھا۔ زیر نظر نظم کا ترجمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کا یاد گار جمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کا یاد گار جمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کا یاد گار جمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کا یاد گار جمہ بھی مفتی اعظم اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ رسالے میں اس نظم کے عنوان میں جو مضمون درج ہے۔ اسے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ رسالے میں اس نظم کے عنوان میں جو مضمون درج ہے۔ اسے بین اس نظم کے عنوان میں جو مضمون درج ہے۔ اسے بین درج کہا جاتا ہے:

ذَكُرُنَا يُوسُفَ الصِّدِيَّيْقَ لَمَّا (١٠) أيسرُتَ بِغَيْرِاسُتِحْقاقِ اَسُر لِحَرِّ الْبَيْنِ فِى صَدرِالْكَئِيْبِ (١١) تَغِيضُ دُمُوعُهُ حُمْراً كَحَمْر سَيُنْزِلُكَ العزِيزُ مَحَلَّ عِزِّ (١٢) وَيَنْصُرَكَ النَّصِيْرُاعَزَّ نَصُر سَيَكُفِيْكَ الْإِلَّهُ فَٱنْتَ مَرُء كَفَاكَ اللهُ فَانْتَ مَرُء

#### ترجمه:

- (۱)- ہاں! اے ماکٹا! تجھے مبارک باد اور خوش خبری ہو! کیوں کہ تیرے اندر وہ بزرگ مقیم ہے ، جس نے کفر کے نشان مٹادیئے!
- (۲)- الی سے پہلے (مالٹا)ایک ویرانہ اور کم نام مقام تھا، جس کی کوئی خوبی مجروف ومشہور نہ تھی۔
- (۳) جب اس نفس مقدسہ نے اس بیس نزول فرمایا تو ووذ کر اللہ اور تقویت کا سر سبز پاغ بن گیا۔ . . . کیا۔
  - (٣)- ایباباغ جس میں تمام اوصاف حمیدہ کے پھول کھلے ہیں اور در حقیقت نضائل کے پھول کھلے ہیں اور در حقیقت نضائل کے پھول بہترین پھول ہیں۔
  - (۵)- ہاں!اے مالٹا! تو ہمارے مقترامولانا محود حسن پر جو خداکے حکم پر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں مجسم سلامتی بن جا!
  - (۲) حضرت مولانا کل مخلوق کے امام اور پیشوا ہیں۔ان کا صیت کرم دنیا کے کناروں تک پہنچاہوا ہے۔
  - (2)- اس زمانے کے جنید اور سری مقطی آپ بی ہیں۔ آپ کے فیوض کی بار شیں بر سی اور بہتی ہیں۔
    - (٨)- اپنی شرری عادات میں منفر داور تقوی اور پر بیز گاری میں یکائے زمانہ ہیں۔
  - (۹)- جو محض کلوق میں بر گزیدہ ہو تاہے۔اس پر مصائب بھی سخت ہوتے ہیں، تواے ہدایت کے آفآب ادر صبر کے پہاڑ۔
  - (۱۰)- ہمیں حضرت یو سف علیہ السلام بیاد آگئے جب کہ آپ کو بغیر اظہار کسی جرم کے قید کر لیا گیا۔

(۱۱)۔ اس غم فراق کی گرمی ہے جوایک محبّ غم گین کے سینے میں جاگزیں ہے،اس کے آنوانگاروں کے مانند سرخ بہتے ہیں۔

ا سوارہ روں کے مامد مرت ہیں۔ (۱۲)- عن قریب خداے عزیز آپ کو مقام عزت میں جگہ دے گا اور خدائے نصیر آپ کی

وں مرر رہے ہا۔ (۱۳)- اور عن قریب خدائے تعالیٰ کی مدد آپ کو کا نی ہو گی۔ کیونکہ آپ وہ شخص ہیں جے

) خدانے بمیشہ برقتم کے شرے بچایاہے۔

معرت شخ الہند ہے متعلق مفتی اعظم کی ایک اردو نظم بھی یاد گارہے جو انھوں نے

حضرت شخ البند كى اسارت مالناسے رہائى كے بعد وطن والبى (۱۹۲۰) كے موقع پر خير مقدم معرب كن تقل ابر كيا كر حصرت مفتى والد سركمان و كلام كر ضمن ميں آئے كا كار

میں کہی تھی۔اس کاذکر حضرت مفتی صاحب کے اردو کلام کے ضمن میں آئے گا۔ (۳)۔حضرت مفتی اعظم کاایک عربی قصیدہ ۱۹۳۳ء کی یاد گار ہے۔جب وہ ملتان سنشرل جیل پیشنان مفتی اعظم کا ایک عربی قصیدہ میں ایک کار ہے۔

میں قید تھے۔ جیل کے سر نٹنڈ شٹ ایک صاحب مجر فضل الدین نہایت فاضل، عربی زبان سے خوب واقف اور ادب کے ذوق آشنااور کی شریف خاندان کے فرد تھے۔ ای زبان میں بقرہ عید آئی۔ مفتی صاحب نے عید کی تہذیت میں ایک قصیدہ ال کی خدمت میں چیش کیا تھا، لیکن

سید ای ۔ مفاحب سے مید کی جیت بین ہیں سیدہ ان کا معد سے اس میں اور مقام کے آزادی ورحقیقت حکومت سے بغاوت کی جو انھیں دی گئی تھی۔ مفتی اعظم کے آزادی سے عشق اور جریت فکر اور پیٹنگ سیرت کی بہت بڑی مثال ہے۔اس وقت چوں کہ جیل میں تھے اور جیل کے آئید تھا۔

آگر میجر صاحب کیریکٹر کے کمزور اور خود غرض آفیسر ہوتے اور حکومت کے سامنے اس راز کو افتاکردیے تو مفتی صاحب کو پنجاب و بلوچتان کی کسی ایس جیل میں منتقل کر دیا جاتا جو مختی اور اپنی خراب تقمیر کے لیے مشہور تقمیں ،ان پر تشدد کا عمل کیا جاسکتا تھا، قید تنہائی کے عذاب میں

بیٹلا کر دیے جاتے ،ان پر بغاوت کا مقدمہ چلا کر مزید سزا بھی دی جاسکتی تھی۔ اس تہنیت کی تاریخی اور مطالب کی سیاسی اہمیت کے پیش نظر ہم اشعار کا ترجمہ یہاں پیش کرتے ہیں۔اس کے مترجم مولانا شیم احمد فریدی امر وہوی ہیں۔ یہ تہنیت بجیس اشعار پر مشتل تھی لیکن فریدی صاحب نے ابتدائے گیارہ اشعار جو عیدکی مبارک بادیس

تنے، چھوڑ کر بقیہ چودہ اشعار اور ان کاتر جمہ پیش کیاہے۔اگرچہ ہماری خاص دلچیں انھیں اشعار سے ہے لیکن کیاا چھا ہو تا کہ میہ شاہ کار تہنیت اور دعوت بغاوت مکمل ہمارے سامنے ہوتی۔ ب

ہر حال ہم انھیں اشعار کا ترجمہ پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں <sup>ج</sup>ن کا تعلق حفرت مفتی اعظم کی سیرت کے سیای پہلوہے ہے۔

بنیادی طور پر بیہ ترجمہ مولانا فریدی صاحب کا ہے۔ البتہ اصلاح و تہذیب کے نقطہ نظر سے بعض معمولی تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں۔ آغاز کے گیارہ اشعار چھوڑ کر بقیہ چودہ

اشعار کاتر جمہ بیہ ہے:

 ۲- اور اگر عید اس حالت میں آئے کہ اہل وعیال نے دور کی قید فانے میں محبوی ومقید ہو تو عیداس کے رنج میں صرف اضافے اضافے ہی کاموجب ہوتی ہے۔

- ایک شخص جو آزاد فضایل این بیوی بچوں میں زندگی بسر کررہا تبواور دوسرا شخص جو تید خانے میں زندگی بسر کررہا تبووں میں بہت جو تید خانے میں زندگی کے شب وروز گن گن کر گزار رہا ہو \_ دونوں میں بہت فرق ہو تاہے!

۳- وہ شخص جوانے ذوق ولپند مع مطابق زندگی گزار تاہے اور ہر وہ چیز جو چاہتاہے اسے حاصل کرلیتاہے اور وہ شخص جو محر دمی کی زندگی بسر کر تاہے اور فراق کی آگ میں جل رہاہے ، دونوں برابر نہیں ہو کتے!

-- ہم تلواروں سے کھیلنے والی اور خون میں نہانے والی توم ہیں۔ اگر ہماری حسین دل رہا اور غزالہ صفت ہویاں بھی حالات سے مطابقت اور وقت سے مداہنت کرنے کا مشور دو تی بین تو ہم ان سے فور آلنارہ کئی کر لیتے ہیں۔

۲- ہم شریف و نجیب ہیں اور زمانہ گواہ ہے کہ دادود ہش کے وقت ہمارے ول میں کمل
 کا خیال تک نہیں آتا۔ ہم وہ ثیر مرد ہیں جو جنگ کے وقت شروف او کا خاتمہ

ے۔ ہم آزادی کے شیر ہیں اور غلامی کی ذریل زندگی قبول کرنے ہے ہم نے انکار کردیاہے۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ ذلت وعار کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ غلامی کی زندگی پر رضامند ہو جائیں!

میں۔ وطن سے محبت اور حریت پر تی کے سوا ہمار اکوئی جرم نہیں۔ حال آن کہ ہمیں

گر فآر کر لیااور اذیت میں مبتلا کردیا گیا۔ ہمارا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم سر زمین وطن کو و شن ہے یاک کر دینا جائے ہیں۔

سر زمین و طن کود من سے پاک کر دیناچاہتے ہیں۔ ظالم دشمن نے آزاد می وطن اور اسکے دفاع کو جرم قرار دیاہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ عین نیکی اور عزت کا کام ہے۔

اہل زمانہ نے ہمارے حق آزادی وطن میں خیانت کی اور ہم پر ظلم ڈھایا ہے (اے فعل الدین!) اگر تم پر حقیقت واضح ہو گئی ہے تو تم اس خائن حریت وطن کے مدد گار کیول نے ہوئے ہو۔

۱۱- تم کریم ابن کریم ہو، تم ایک غیرت مند شخص اور محبّ وطن ہو۔ یہ بات تمہار ی شان کے خلاف ہے کہ ظلم و تعدی کے معین وید دگار بنو۔

ال المراد وطن من قيد مارك لي موجب شرف ب اور اخلاقي مجرم ك لي قيد

ہاعث ننگ وعار ہوتی ہے۔ ۱۳- مظلوم کے لیے جیل ایک عطیۂ ربانی ہے، وہ اسے اپنے نتخب اور خاص بندوں ہی کو

عطا کرتاہے۔ ۱۳۰ اے ہمارے رب! ہمیں مشکلات میں ٹابت قدم رکھ اور آزمایشوں میں صبر نصیب

فرمااد شمنوں کے مقالبے میں جاری دو فرما!اور اُن سے انقام لے! (مفتی اعظم کی یاد، ص ۲۷–۱۲۵)

ایک ضمنی بخت:

حضرت مفتی اعظم نے میجر فضل الدین کوجو عید کی تبنیت پیش کی تھی، اس کے خطرناک نتائج سے مفتی صاحب تو چھ گئے، لیکن میجر صاحب کو اپنا اخلاص، وطن دو تی، اور حریت فکر کی قیمت چکانی پڑی۔ مرحوم عزیز الرحمٰن جامعی نے اپنے بیان میں میجر مرحوم کی میرت پر جو روشنی ڈالی ہے اور اپنے والد گرامی مر تبت رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن میرت پر جو روشنی ڈالی ہے اور اپنے والد گرامی مر تبت رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لد ھیانوی کی قلمی یادد اشتوں سے جو اقتباس چیش کیا ہے، اس سے جو حالات سامنے آتے ہیں، وہ نہایت الم آگیز ہیں۔ اگر چہ زیر نظر مضمون سے اس کا تعلق محض صفی ہے لیکن اس مطالعے میں جو مرابع ہیں۔ عزیز الرحمٰن جامعی مرحوم لکھتے ہیں:

رميس الاحرار مولانا حبيب الرحمن صاحب لدهيانوي جيل ميس مفتي كفايت الله صاحب اور اين دوسرے ساتھيوں كى شب وروز خدمت كرتے اور بر قیدی کی ضرور تول کے راز دار تھے۔ کس ساتھی کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔انہیں اس کاعلم رہتا۔ رئیس الاحرار کے فہم و مذہر نے جیل کے افسروں کو اپنے ساتھیوں کا خادم بنادیا۔ میجر فضل الدین صاحب جیل کے سپر منٹنڈنٹ تھے وہ بہت ی زبانیں جائے ہی تھے لیکن اگریزی فرانسیس اور جرمنی کے علاوہ فارس اور عربی اس طرح بولتے تھے۔ جیسے ان کی ماور می زبان ہے۔ حکومت انگریزی نے انہیں بغاوت عرب میں لارنس ے ساتھ کام سپر د کیا تھا۔ جب دوسری دفعہ انہیں امان اللہ خال کے خلاف كام كرنے كے ليے كہا كيا۔ توانبول نے افكار كردياك، مسلمان ممالك كي جاي میں اب میں امداد نہیں دے سکتا۔ اس کی انہیں یہ سر ادی گئی کہ بجائے بوے عبدے کے انہیں ملتان جیل کا سر ٹننڈنٹ بنا دیا گیا۔ اپنی وانست میں تو حکومت انگریز نے سزادی تھی تیکن وہ آگئے ایسی مجگہ پر جہاں انہیں ایسے صاحب علم، صاحب فكرو نظر جليل القدرسياى ربنماؤل سے واسطه برارجن کی ہمعصری سے میجر صاحب کے دل دوماغ کو سکون حاصل ہوا، میجر صاحب حضرت مفتی صاحب قبلہ اور دوسرے اہل علم لوگوں ہے فارسی عربی میں گھنٹوں آگر ہاتیں کرتے: تتے۔انہوں نے انگریزی سای ساز شوں اور عالبازیوں کی تمام حکائش حضرت مفتیٰ صاحب قبلہ سے بیان کرویں۔ میجر صاحب وسوماك رين والے تھے۔ رئيس الاحرارے ان كى يوى رازوارى تقى - رئيس الاحرارا في خود نوشت يادوا شتوں ميں لكھتے ہيں:

میجر نضل الدین نہایت شریف الطبع اور صاحب علم تھے۔ حکومت اگریزی کے ساتھ انہوں نے ایکند حد تک کام کیا۔ لیکن جب ان کی غیرت اسلا گااور خود داری نے اگریزی سیاست کا ساتھ دیے سے انکار کردیا توانیس سزا کے طور پر جیل کا سپر نشنڈ نٹ بنادیا گیا۔ اگریزی حکومت کو ان سے ہروقت یہ خوف رہتا تھا کہ وہ اگریزی حکومت کے راز ہائے درون پر وہ

کو فاش نہ کردیں۔ اس لیے میر ایقین ہے کہ انہیں معمولی ہے بخار میں اگریزی حکومت نے کچھ ایسا نجشن داوایا کہ ان کی فوری موت واقع ہوگئ۔ اس طرح اگریزی حکومت نے اپنے ایک راز دار کو بمیشہ کے لیے فاموش کردیا۔ جمعے ان کی موت سے بخت صدمہ پہنچا۔ اگر وہ زندہ رہتے تو اگریزی ساست کے ایسے رازوں ہے پردہ اٹھادیتے جو آئ تک نہ کس کے علم میں ہیں اور نہ کس کے علم میں آئیں گے۔ اگریزی حکومت کے انقام کی بیالی مثال ہے جس کی حقیقت ہے ہے کہ اگریزی حکومت کو بیشہ ہوگیا تھاکہ میجرصاحب کی ملتان جیل میں علاء ہے ملا تا تیں اور ان سے عربی میں بات چیت حضرت مفتی کھا ہے انٹھ صاحب ملا تا تیں اور ان سے عربی میں بات چیت حضرت مفتی کھا ہے انٹھ صاحب ہے عربی میں خطورت کے مفاد کے خلاف تھیں۔"

(۴)- جس زمانے میں مفق صاحب جیل میں تھے، مولانا اعزاز علی کے ایک خط کے جواب میں چند شعر تحریر فرمائے تئے، ان میں ہے ایک شعر مولانانے اپنے مضمون میں نقل کیا تھا۔

> نسيتم اخاً اذ خانه الدهر لم يكن بعرضة نسيان وكان مصافياً

(مفتى اعظم كى ياد، ص ١١٢٧)

مفتی صاحب کی وفات کے بعد مولانا نے ان اشعار کو اور بعض ووسری تحریروں کو تلاش کیا توان کے ہاتھ نہیں آئی تھیں (ایپنا ، ص ۱۵) غدا کرے وہ ضائع نہ ہوگئی ہوں، محفوظ ہوں اور کاش! وہ کسی وقت علمی واد فی دنیا کے سامنے آجا کیں۔

۲- فارس کلام:

فارسی میں ان کا بہت تھوڑا کلام ہے اور وہ بھی کسی کے سامنے نہ تھا۔ای لیے شاید سمی نے اس کے بارے میں کوئی راہے نہ دی۔

ا۔ فارس کلام میں مولانا احمد بدات رائدری کے انتقال پر قطعہ تاریخ وفات (۱۳۳۳ھ مارہ) ہے۔

حافظ احمد بدات منتق آل که در دنیا برائ و رائ زاد عرض داد اور منا بهر دی براد داد!

حاصل حق گشت وفائز بالراد گفت باتف در دلم مغفور باد" دائی حق را بدل لبیک گفت بهر تاریخش چوکردم اعتنا

(القاسم، نوشبره (سرحد)، مولانامفتی کفایت الله نمبر، • • • ۲ء، ص ۱۱۷)

(۲)-مولانا حبیب الرحمٰن لد هیانوی کے نام کے سجع میں ایک شعر خدمت خلق بود خُلق حبیب الرحمٰن

(ایشاً، ص۱۱۵)

یمی سیح مولانا حبیب الرحن لد هیانوی کی رہائی کے موقع پر نظم تہنیت کا عنوان بھی ہے۔ نظم کاذ کرار دوکلام کے ذکر میں آرہاہے۔

۳- ۱۹۲۰ء میں اسارت مالٹاسے حضرت شنخ البند کی وطن واپسی پر مفتی صاحب نے بتیم باشدن کی حرفجہ مقرمی نظر کری تھی رہ ہدید شدہ در بعد میں اور م

ہیں اشعار کی جو خیر مقدمی نظم کہی تھی۔اس میں دوشعر فارس میں ہیں۔ پہلااور پانچواں شعر پہلاشعر ہے:

پیشواے سالکین ومقتدائے عارفیں

قدوهٔ الل يقين وزبدهٔ ارباب دين انحال شعب

اورپانچوال شعربیہ: مایئر صد ناز اہل ہند فجر مومنال

فخر جال بازارانِ ملت فخر خیل صادقیں نه خارجی هم یک نهیں باریر میں میں سا

بچھے یقین ہے کہ یہ دوشعر اٹھوں بنے فاری میں کہنا نہیں چاہے ہوں گے۔ بلکہ حضرت کے محاملہ کے بیان میں جو تراکیب استعمال کی گئی تھیں،ان کے ربط و بیان کے لیے عطف واضافت میں بھی اردو حروف کی ضرورت نہ پڑی۔اس لیے ہمیں ان اشعار کو بھی اردو

ہی سمجھنا جاہیے۔

در حقیقت صرف چار اشعار کا ایک قطعه تاریخ وفات فاری شاعری میں مفتی صاحب کاکل سرمایہ ہے۔اس کی بنیاد پران کی شاعرائه مقام کے بارے میں پچھے نہیں کہاجاسکا۔ البتہ یہ بات سوچی جاسکتی ہے جو شاعر عربی میں قادرالکلام اوراروو میں پختہ فن کار ہو،وہ فارسی زبان وادب کا فاضل ہو کر بھی فاری شاعری میں معمولی ورجے پر کیوں کررہ سکتاہے؟

(٣)-اردوكلام:

حالات وسواخ کے مطالعے ہے بتا چاتاہے کہ حضرت مفتی صاحب کاار د و کلام اگر عدم توجه کی نذر نه ہو جاتا تو کم از کم ایک مختصر مجموعه کلام کی حد تک ضرور پہنچ جاتا۔ لیکن مفتی صاحب نے توجہ نہیں فرمائی اور کسی اور کو بھی خیال نہیں آیا کہ حضرت کے ارادت مندوں، الله وسوانح کے مولفین، تذکرہ نگاروں اور تحقیق کا ذوق رکھنے والوں کو مجھی اس کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ بدای وجدان کے ساتھ ایک ٹانصافی میہ ہوئی کہ وہاد لی تاریخ ا میں جگہ نہ یا سکے۔ حال آل کہ ان سے تھوٹے شاعر ہیں جن کا تذکرہ'' تاریخ شاہ جہاں پور''اور « تخن ورانِ شاہ جہاں پور" (تذکرہ مرتبہ مبارک شمیم) میں موجود ہیں۔ مثلاً حوالدار

عبدالغفار خال جو ہر جوبہ یک واسطه شوخی رام پوری حضرت غالب کے شاگر داور صاحب دیوان شاعر تنهے اور مولوی عبدالہادی خال قبیں شاہ جہاں پوریاول الذ کر کا دونوں مآخذ میں اور ٹانی

الذكر كا دوسرے ماخذ میں نام تک موجود نہیں۔ حال آں كه وہ لعض دوسرے شعرا كے مقالع میں اس کے کہیں زیادہ مستحق تھے کہ تاریخ و تذکرہ میں ان کاذکر کیا جائے! مخلف مافذ میں مفتی صاحب کے کلام کی نشان دہی کی گئی ہے۔ ملتان جیل کی

یادواشتوں اور مضامین میں بھی ذکر آیا ہے کہ جیل میں منعقد ہونے والے مشاعروں میں اگرچہ آپ شریک ہوتے تھے، لیکن آپ کا کلام مولانا احمد سعید دہلوی مشاعرے میں پڑھ کر ساتے تھے۔ اور مشاعرے میں شرکت کے بعض شا تھین کو بھی لکھ کردے دیا کرتے تھے اور وواین نام سے مشاعرے میں بڑھتے تھے۔ لیکن ملتان جیل کے مشاعروں میں سائے جانے

والے کلام میں سے ایک کلام بھی ہمیں دستیاب نہیں۔ ار دومیں دستیاب ہونے والا کلام صرف پانچ منظومات تک محدود ہے:

ا- حضرت شیخ المبند کی اسارت مالٹا ہے رہائی اور وطن واپسی پر '' قصیدہ خیر مقدم'' کے طور پر

۱۹۲۰ء کی یاد گار ہے۔ یہ تصیدہ ۳۲ سراشعار پر مشتمل ہے۔

۲- دوسری نظم ملتان سنشرل جیل ہے حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی رہائی کی خوشی میں ہے۔ یہ نظم ۱۲ جنوری ۱۹۳۳ء کوان کی رہائی کے موقع پر کہی گئی تھی۔اس میں صرف آٹھ شعر ہیں۔

۳-ملتان سنشرل جیل میں مفتی صاحب نے مولانا حبیب الرحمٰن لد ھیانوی کی شان میں ایک

قصيده لكهاتفا- قارى محمد طيب مرحوم لكهي بين:

"مولانا حبیب الرحمن لد هیانوی کی ملتان جیل سے رہائی کے وقت ادود کا ایک قصیدہ لکھ کرا خص ایک جلے میں سنوایج جیل ہی میں منعقد کیا گیا تھا۔ مولانا حبیب الرجمن صاحب محدول کے نام کا ایک نہایت ہی موزوں تجع بھی حضرت مفتی صاحب نے خود ہی موزوں فرمایا تھا"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۲۸) حضرت مفتی صاحب نے ماہ فروری ۱۹۳۳ء کو ملتان جیل میں مولانا لد هیانوی کی رہائی کے سلسلے میں ایک الودائی جلسے میں خود چیش کی تھی۔ مولوی عزیزال حمٰن جامع لکھتے ہیں:

" رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی ۲۰ رفروری ۱۹۳۳ء مطابق ۲۰ مرافر وری ۱۹۳۳ء مطابق ۲۰ مرافر مطابق ۲۲ مرافر استفرال جیل ہے دہانو کے ایک مجمع میں ... دہانو کے دریائی ہے دودن قبل جیل کے تمام ساتھیوں کے ایک مجمع میں ... (ایک ) نظم حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے سائی اور خود اپنے ہاتھ ہے کتا بت کر کے دمیس الاحرار کو چیش کی "۔

اس نظم كى خوبى ك بارے ميں جامعى مرحوم لكھتے ہيں:

" بینظم رئیس الاحرار کی تمام زندگی ،اخلاق وعادات ، فکر و تدبر، جر اُت ودلیری، خل و بردباری، بزیے چھوٹوں کی عزت و تحریم، اکساری وعاجزی، غرض کداس نظم میں تمام اوصاف زندگی کابیان ہے"۔

(رئیس الاجرار مولانا خبیب الرحمٰن لدهیانوی اور ہندوستان کی جنگ آزاد کی: مولفہ عزیز الرحمٰن جامعی لد هیانوی، دبلی، ۱۹۷۱ء، م ۱۲۵)

قاری محمد طیب مرحوم نے اوپر کی سطروں میں مولانا حبیب الرحمٰن لد هیانوی کی شان میں جس تصیب الرحمٰن لد هیانوی کی شان میں جس تصیدے کا ذکر کیاہے، وہ فنی طور پر تصیدہ نہیں ایک عمدہ طویل نظم ہے، جس مولانا کی ریرت اور اخلاق حمیدہ اور شد مولانا کی ریرت اور اخلاق حمیدہ اور شخصیت کے محاس کی تصویر کشی کے ہے۔ بیالیس اشعار کی یہ لظم مشوی کی بحر میں ہے، قافیے کی پابندی کی گئے ہے۔ دبلی کی کو ترو تسنیم میں و حلی صاف و شستہ زبان، سادہ دل کش اسلوب اور بیان میں روانی و لطافت ہے۔ کوئی لفظ مشکل ہے، نہ کوئی جملہ پیچیدہ اور نہ کوئی ترکیب نامانوس

ہے۔اس کے مطانب فہم کے لیے آسان اوراشعار سہل ممتنع کی مثال ہیں۔

۳- مولانااحمہ سعید دہلوی کی ملتان جیل ہے رہائی کے موقع پر چھییں اشعار کی ایک نظم مثنوی کی بحکم مثنوی کی بحکم میں کہ میں کہ میں اور کی اور کی کے ٹھیک بحکم میں یاد کا ایک مولانا احمد سعید کی رہائی کے ٹھیک ایک ماہ بعد عمل میں آئی۔ مولانا دہلوی کی رہائی کی تہنیت میں مفتی صاحب نے جو نظم کھی تھی اس پرانھوں نے اپنانام، تاریخ اور جیل کا پتا بھی اسے قلم ہے تحریر فرمایا تھا۔ جو اس طرح ہے:

اس پرا تھوں نے اپنانام، تاریخ اور جیل کاپتا بھی اپنے فلم سے کر بر فرمایا تھا۔جواس طر "محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ،اسیر سیاسی اے کلاس۔ نیو سنٹرل جیل،ملتان

بارک نمبراا، کمره نمبر سمه مورنده اارمارچ ۱۹۳۳ء مطابق ۱۳۸۶ی قعده ۱۳۳۱ه " نظر میران کمبرای گرونده ایران که ایران کارون میران میراند.

یہ نظم اپنی زبان کی سادگی، اسلوب بیان کی طرقگی، خیالات کی دل نشینی، نیز مولانا احمد سعید دہلوی کے علم و فضل، ان کی شخصیت ادر سیرت کے محاس، اخلاق حمیدہ، ان کی خطابت اور مجلس آر ائی کی خصوصیات کا آئینہ ہے۔ نظم سے اُس تعلق خاطر اور کمال شفقت و محبت کا پتا بھی چلتا ہے جو حضرت مفتی صاحب کو مولانا دہلوی سے تھی۔

(۵)-حفرت مفتی صاحب کے ارود کلام میں ملتان جیل کے یادگار کلام میں ایک اردو غزل

بھی ہے۔اس کی اہمیت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ یہ ان کی غزل گوئی کا واحد نمونہ ہے۔ اب تک

ان کے کلام میں جو کچھ دستیاب ہواہے، اس میں ان کی یہ پہلی اور آخری غزل ہے۔ان کی

تغلیمی زندگی کے ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ ادوار شابجہاں پور، مراد آباد اور دیوبند میں گزرے

تھے۔شاہ جہاں پورد بلی کے مقابلے میں تکھنوئے قریب ہے۔ کین اس کی زبان تکھنوئے نیادہ

دبلی کے لسانی اور ادبی اسکول سے زیادہ متاثر ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دبلی اور تکھنوکا

وسطی علاقہ جورو ہیل کھنڈ کہلا تاہے،وہ اپنی تاریخ، تہذیب،روایات،زبان اور ادب سب میں

اسپے گردو پیش سے الگ پی خصوصیات رکھتا ہے۔رو ہیل کھنڈ زبان وادب کی خصوصیات کا مجمع

البحرین ہے۔ یہاں دوادبی اسکولوں کے دھارے ساتھ ساتھ سبتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی الجمع نے خصوصیات کا اپنی اسکولوں سے فیض اشایا

اجورین کی اپنی خصوصیات کا ایک سانچا تیار ہو گیا ہے۔ یہاں کے لٹریچر میں دونوں کے ضوصیات تاش کر لیے جاسے ہیں۔

خصوصیات تاش کر لیے جاسکتے ہیں۔

روممیل کھنڈ ۔۔اورھ اور دبلی کی دو تہذیبوں اور دواد بی ساجوں کا عراف تھااوریہ اعراف نہ صرف ایک مفتی اعظم کی شخصیت کا بلکہ متعدد علمی،اد بی، تاریخی،سیاسی،محت قوم و

وطن، مجاہدین آزادی، شہدائے حریت اور جال نثارانِ قوم کا مسکن اور وطن رہاہے، جو اود هد اور پائی تخت شاہ جہال آباد کی علمی، او بی، تاریخی فضاؤں کے باسیوں کے لیے بھی قابل رشک تھیں۔ اینے اس منفر د ذوق اور او بی سیرت کے بعد جو شاعرادیب ان ادبی مراکزے اپنائی مطالع یا علمی صحیتوں کے واسطے سے جنتا قریب ہو جاتا ہے۔ اس پر ای ماحول کارنگ اتنائی گہر اہو جاتا ہے۔ اس پر ای ماحول کارنگ اتنائی گہر اہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب اپنی مخصیل علمی کی زندگی کے بعد چوں کہ وبلی منتقل ہوگئے تتے اور پوری نصف صدی کی علمی اور عملی زندگی سے اپنے مطالعہ و تحریر اور اکا ہر وقت ہوگئے تتے اور پوری نصف صدی کی علمی اور بی فضائیں گزاری تھی، اس لیے ان کے لیانی اور کی صحبتوں کے حوالے سے دبلی کی علمی وادبی فضائیں گزاری تھی، اس لیے ان کے لیانی اور اور ن ذوق نے وہی رنگ افتیار کر لیا تھا اور نہ صرف رنگ اختیار کر لیا تھا بلکہ تحریر و کتا ہت کی بچاس سالہ ریاضت نے اس رنگ وہ کھا بنادیا تھا۔

ان کی زبان آسان ، بیان سادہ، تُح یر دانداز نگارش روال اور دائی کش، معانی کی کشت، معانی کی کشت، حقائی کی کشت، حشود دواید سے پاک، فصاحت سے معمود، پُراثر، مدلل، علمی انداز بیان، ادبی اسلوب تحریر کی خصوصیات کا حامل، فہم کے لئے آسان، سادگی اور پرکاری کا نمونہ اور تہذیب و شرافت کا آئینہ ہے۔

سرافت کا المیشہ ہے۔

حضرت مفتی صاحب کی ہداکلوتی غزل اگرچہ غزل کی قدیم روایت سے الگ نہیں،

لیکن زبان کی سادگی، بیان کے حسن اور اسلوب نگارش کی شگفتگی کی مثال ہے۔ غزل ہیہ:

اب یہ دھمکی ہے مرے صیاد کی ذرح کرووں گا اگر فریاد کی!

جس سے وابستہ تھیں میر کی راحتیں جانتا تھا میں جے قلب کی ؟

کھیل ہمجھے، خوش ہوئے، پھیری چھری ان کے بچپن نے مری فریاد کی وفن کے بعد آئے تربت پر مری قبر پر گویا بہشت آباد کی وان ہون ہو گویا کی عادت بچھے فریاد کی جانتا ہوں بچھے فریاد کی بیانتا ہوں بچھے فریاد کی

روح تزني مانی وبنزاد کی کیا حقیقت سرو یا شمشاد کی

روئے انور ہی کو تیرے دکھ کر سورۂ دائشمس میں نے یاد کی

لوح دل ير جب مرى تصوير لي

شاخ طولی میں نہیں اس کی شبیہ

(فرنگیوں کا جال: مولاناامداد صابری)

# حضرت مفتی صاحب کے اخلاف

حضرت مفتی اعظم نے اینے اخلاف سعید و صالح اور اصحاب علم وعمل میں مولانا حفیظ الرحمٰن اور مولوی خلیل الرحمٰن دو بیٹوں، سلمی، کنیز فاطمیہ ، دو بیٹیوں ادر علم واخلاق ہے آراستہ سیکڑوں تلانہ ہ کی ایک رفیع الشان جماعت کویاد گار چھوڑا ہے۔حضر بت مفتی صاحب نے ۱۹۵۷ء ہے ۱۹۵۲ء تک تقریباً چین برس ورس و تدریس کی زندگی گزار کی تھی۔اس لیے ان کے تلاندہ کی تعداد سیکروں سے متجاوز ہو تو تعجب نہ کرناچاہیے۔ لیکن تحقیقی اعداد و ثهار موجود نہیں۔اس لیے کوئی حتمی تعداد نہیں بتائی جاسکتی۔ مولاناً حفیظ الرحمٰن واصف نے اینے ایک مضمون مطبوعہ البلاغ ممبئ( تعلیمی نمبر ۱۹۵۵ء) میں حصرت مفتی صاحب کے سترہ نامور تلاندہ کا مختمر تعارف کرایا ہے۔ لیکن اندازہ کیا جاسکتاہے کہ بیہ تعداد ایک سال کی اوسط تعداد ہے بھی تم ہے۔اگر کوئی محترم قاری مظمئین نہ ہوں تو دہ اے اوسط سے کم کے بجائے اوسط سمجھ لیں۔اولاد میں تو نظر بیداوسط کی ضرورت نہیں۔انہوں نے اپنچ پیچھے دو بیٹے اور دویٹیاں ا پیے پس ماند گان میں چھوڑی خمیں۔ان میں تو کوئی کی بیشی ہونی نہیں۔

ا- مولانا حفیظ الرحمٰن واصف: عالم دین مدرس، مصنف، ادیب اور شاعر تھے۔ آخر میں مدرسہ امینیہ کے مہتم ہوگئے تھے۔حضرت مفتی اعظم کے خلف اکبر ۲۸ محرم ۲۸ ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۰ر فروری ۱۹۱۰ء کوشاہ جہاں پور میں بیدا ہوئے۔ مدرسہ امینیہ کے فارغ التحصیل تھے اور شاعری میں حضرت سائل دہلوی ہے رشتہ تلمذ تھا۔ تصنیف و تالیف اور شعر و شاعری ہے زندگی بھر تعلق رہا۔ادب ولسانیات کا خاص ذوق تھا۔ار دوا ملااور اس کے مسائل میں ان کی ایک تالف یادگار ہے۔ایک رسالہ جمعیت علائے ہند کے بارے میں ہے۔جس میں اس کی ابتدائی تاری اور قیام کے بارے میں بعض بیابات کی تھیج کی گئے ہے۔"مفتی اعظم کی یاد میں" ان کی ایک یادگار تالیف ہے۔ لیکن "کفایت المفتی" کے نام سے نو جلدوں میں حصرت مفتی

اعظم کے فقوں کی تدوین ان کازندہ جادید کارنامہ اور عظیم الشان دین، علمی، سیاسی اور اصلاحی کارنامہ ہے۔

وہ نظم وغزل کے اچھے شاعر بھی تھے۔ان کے کلام کاکوئی مجموعہ یادیوان تو نظرے نہیں گزرا۔ لیکن ان کی نظم ونٹر ہے بہترین نمونے ان کی تالیف '' مفتی اعظم کی یاد'' میں موجود ہیں۔

ار جب ک مناہ مطابق ۱۲ مارچ کے ۱۹۸۷ء کو دہلی میں انقال ہوا۔ دہلی کے مشہور قبر ستان 'مہندیان' میں جہال حفرت شاہ دلی اللہ محدث اور ان کے صاحب زادگان نیز حفیظ الرحمٰن سیوہاروی محو خواب ایدی ہیں۔ وہیں مولانا داصف مرحوم آسودہ خاک ہیں۔ مولانا دخیظ الرحمٰن واصف نے دوشادیاں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے اولاد داروں کے دونوں سے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے دونوں سے اولاد

ذ کور واناث عطا فرمائی۔ بہلی ہیوی ہے ان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہوئے: ۱- حمید الرحمٰن : مولانا واصف کی اولاد میں سب سے بڑے تھے۔ان کا انقال ہو گیا۔

الم من المراجل المراج

۳- جمیل الرحمٰن دار العلوم دیوبٹند کے فارغ التصیل اور ایم اے پاس تھے۔ سعود بیہ میں تھے اِن کا بھی انقال ہو گیا۔

٧٧- سكينه خاتون حالات كاعلم نبين بوسكا\_

۵-انیس الرحل دار العلوم دلویند کے فارغ التحصیل اور ایم اے کے ڈگری مولڈر

ہیں۔ نہر دیو نیور سٹی میں پر دفیسر <u>تھے۔</u> سا

کیلی بیوی کے انقال کے بعد واصف صاحب نے دوسری شادی مولانا امین الدین (بانی مدرسہ امینیہ دبلی) کی ہمثیر میمونہ خاتون کی بیٹی نور جہاں سے کی تھی۔ ان بیوی سے محمود الرحمٰن اور ڈاکٹر محمد سالم، دو بیٹول کاعلم ہے۔ تفسیلات کا پیانمیس۔

مولانا حفیظ الرحمٰن سے چھوٹے بھائی خلیل الرحمٰن اور دو بہیں سلمٰی اور کنیز فاطمہ تھیں۔ان کاذکر آگے آرہاہے۔حضرت مفتی صاحب کی ایک بیٹی زبیدہ خاتون نامی بھی تھیں، لیکن ان کا انقال مفتی صاحب کی زندگی میں جب کہ ان کی عمر اٹھارہ برس کی تھی، ہو گیا تھا۔ اس وقت تک ان کی شاد کی نہیں ہوئی تھی۔

۲- سلکی خاتون: بد داصف صاحب کی بزی بهن تھیں۔ان کی شادی مولوی سمج

اللہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ مولوی صاحب د ہلی کی مشہور مجلسی و تہذیبی اور بڑے سیاسی کار کن تھے۔ اُر دوبازار۔ و ہلی میں کتب خانۂ عزیز میہ کے نام سے ان کی مجلس آرائی، تہذیبی اور سابق، سیاسی سرگر میوں کا مرکز تھا۔ ۱۹۱۷راگست ۱۹۲۹ء کو انتقال ہوا اور د ہلی ایک باغ و بہار شخص سے خالی ہوگئی اور مجلس علم و تہذیب ہمیشہ کے لیے اجڑگئے۔ "ولی والے " میں ان پرایک عمدہ مضمون شامل ہے۔

ان نے بیٹے مولوی عبدالسلام میں اور جامع مجد دبلی کے علاقے میں "سلام ہوٹل" کے نام سے کاروبار کرتے ہیں۔ سلمی خاتون کی ایک بٹی سلیمہ خاتون تھیں جو عربک کالج، بلی کے پروفیسر عبدالسلام سے بیائ گئی تھیں۔

۳- مولوی خلیل الرحمٰن : بید حضرت مفتی اعظم کے دوسرے اور چھوٹے بیٹے تتے۔ ۱۹۱۸ء میں و ہلی میں بینے ابو کے ۔ مدرسہ امینیہ میں عربی اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کی تھی اور سینٹ اسیفنس کالجی، و ہلی ہے ۱۹۳۹ء میں لیا اے پاس کیا تھا۔ ۱۹۳۳ء میں امر تسر کے ایک خاندان میں ، جوایک مدت ہے و ہلی میں آباد تھا۔ ان کی شادی ہوئی تھی۔

ہندوستان میں محکمہ سپلائی ہے عملی زندگی کا آغاز کیا ہے۔1942ء میں بہ زمانۃ اہتلائے دہلی وہ پاکستان آگئے تھے۔ ابتدا میں یہاں بھی وہ محکمہ کسپلائی میں تھے۔ بعد میں کیبنٹ سیکر میٹریٹ گور نمنٹ آف پاکستان میں ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ 1947ء میں جب کہ ملاز مت کے پانچ برس باتی تھے،ریٹائر ہوگئے۔

کراچی کے شال ناظم آباد کے علاقے میں اپنی بیٹی جیلہ خاتون کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ گزشتہ برس (۲۰۰۲ء میں)ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھااور بعض معلومات ان سے حاصل کیے تھے۔ گوشہ نشین ہیں۔ دل کے مریض ہیں۔ بہت کمزور ہوگئے ہیں۔ حافظہ مستعداوریاداشت اچھی ہے۔ لیکن تھل ساعت انتہاکو پہنچ چکی ہے۔ کوئی آواز گوش گذار نہیں ہوتی۔ سلیٹ اوراس کی پٹسل ہاس رکھی ہے۔ آپ اس پر لکھ و جبحے۔ جملہ ختم ہونے سے پہلے وہ سمجھ جاتے ہیں اور صاف ، واضح اور شائی ہواب عنابت فرمادیتے ہیں۔

مولوی خلیل الرحمٰن کو اللہ نے ایک بیٹا فضل الرحمٰن اور ایک بیٹی جیلہ خاتون عطا فرمائی ہے۔ صاحب زادے فضل الرحمٰن سول انجئیر ہیں اور اپنی فیلی کے ساتھ کنیڈ امیں مقیم ہیں۔ صاحب زادی جیلہ خاتون ، جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں ،ایک کالج میں پڑھاتی ہیں۔ نہایت سعادت مند اور باپ کی خدمت گذاریں۔ شادی نہیں کی۔ شاید باپ کی بیاری ضعفی اور خاندان کے کی خدمت گذار فرد کے نہ ہونے کا خیال اور خدمت کا جذبہ مانع ہوا ہو۔ ۲۲ - کنیز فاطمہ: ان کے شوہر ضیاء الاسلام صدیقی مسلم یو نیور سی علی گڑھ

میں پروفیسر تھے۔پاکستان آگئے تھے۔این ای ڈی یونی ورش کراچی میں استاد تھے۔1949ء میں ان کا نقال ہو گیا۔ ان کی اولاد میں ہاجرہ خاتون ، محیہ معین الاسلام ، محمر امین الاسلام ، محمر امین الاسلام ، الاسلام ، رابعہ خاتون ، ثریا خاتون میں۔محتر مہ کنیز فاطمہ حیات ہیں۔

محمد فصیح الاسلام سے ایک سال قبل اپریل ۲۰۰۲ء میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ معلومات انہیں سے حاصل کیے تھے۔ ناظم آباد نمبرا میں سب بھائی اور ان کی والدہ ایک ہی مکان میں رہائش پذیر ہیں۔

(r)

ثلاهذه

حضرت مفتی اعظم ہند کے تلانہ ہ کے بارے میں مولانا حفیظ الرحمٰن صاحب نے اپنے مضمون مشمولہ "مفتی اعظم کی یاد" میں تکھاہے:

'' آپ کے ہزاروں شاگرد ہندوستان، پاکستان، برما، ملایا، جاوا، ساترا، عراق، ججاز، شام، افغانستان، امریان، بخارا، فتن، تبت، چین اور افریقہ تک پھلے ہوئے ہیں''۔'

اس بیان کی صحت میں کوئی شیہ نہیں۔ لیکن اٹھی سطروں کے ساتھ انہوں نے صرف تین طافدہ کے نام مثالاً تحریر فرمائے ہیں۔ وہ نام مولانا حافظ اعزاز علی، مولانا سید مہدی حسن اور مولانا حافظ احمد سعید دہلوی کے ہیں۔ یہ تینوں نا مور تلانہ ہاں سترہ تلانہ ہی فہرست میں بھی شامل ہیں، جن کا مختمر اُنعارف واصف مرحوم نے البلاغ ممبئ کے تعلیمی نمبر میں کرایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فہرست نا مور تلانہ ہی حد تک بھی مکمل نہیں۔ لیکن میں کرایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فہرست نا مور تلانہ ہی حد تک بھی مکمل نہیں۔ لیکن میں کرایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فہرست نا مور تلانہ ہی صرف تصنیفی خاکے کی سخیل کے چند تلانہ ہی کا تذکرہ اور وہ بھی ایک خاص حد تک بی بی بمارا مقصد ہے اور اس کے لیے واصف

#### مر حوم کی کاوش سے استفادہ کفایت کر تاہے۔

۔۔ مولوی مجمد حسین راند ہری: جامعہ حسینیہ راند ہر کے بانی، جید عالم دین اور متقی دیاک بازبزرگ۔

باربروں۔ ۲- مولوی کیم محمد ابراہیم راند بری مولوی محمد حسین کے برادر بزرگ، مشہور عالم وین، بھائی کے انقال کے بعد مدرے کے مہتم ہوئے ۔ ۲۳ساھ ( ۵۳۔
۱۹۵۳ء) میں انقال ہوا۔

مولوی حافظ محمہ یاسین سکندر آبادی رائے پوری: مشہور اور بلند پایہ عالم دین ۔
 مدرسہ اسلامیہ رائے پور کے بائی۔ جمعیت علائے صوبہ سی فی کے صدر بھی رہے ہے۔
 شعے۔ ۳۷۳ ہیں انتقال کیا۔

مولوی عبدالعزیز جیند وی: مشرقی پنجاب کے مشہور عالم دین "درس گاوعزیز ہے۔ جیند (ریاست جیند، مشرقی پنجاب) کے بانی مولوی صاحب کا انقال کے ۱۹۴ء سے قبل ہوگیا تھا۔ ان کے صاحب زادے مولوی عبدالحلیم قمرنے کہ وہ بھی مدرسہ امینیہ کے فارغ التحصیل تھے۔ درس گاہ کے نظام کو سنجالا۔ کے ۱۹۴ء کے خونیں انقلاب میں ان کا یو را فائد ان شہید ہوگیا۔

۔ مولوی سید داؤد علی نصیر آبادی: علاقہ ،اجمیر کے مشہور داعظ اور علاقے کی جعیت علاء کے صدر تھر۔

۲- مولوی محمد شفیح ملتانی: مدرسه قاسم العلوم کے بانی و مهتم \_ علوم اسلامی کی اشاعت
میں سرگرم ، اسلامی تهذیب کا نمونه ، شرافت کا مجسمه ، حضرت مفتی اعظم کے
عاشق صادق اور نہایت متواضع بزرگ تھے۔

مولوی حافظ خدا بخش مظفر گڑھی دہاوی: حدیث و تغییر وفقہ کے فاضل مدرس،
 علوم وفنون کے ماہر ، مدرسۂ امینیہ میں مدرس تھے۔ تقیم ہند کے بعد پاکستان آگئے
 تھے اور یہاں کی اسلامی مدرسے سے تعلق پیدا کر لیا تھا۔

۸- مولوی مفتی محمد صالح رنگونی: برما میں علوم اسلامی کے ناشر و متر جم اور دار التبلغ
 ، رنگون کے بانی تھے۔

9- مولوی مفتی محمد بن حافظ صارلح را ندیری: متناز عالم دین اور جامع مسجد ر تگون کے

خطيب ومفتى تقے۔

۱۰ مولوی مفتی اسلعیل بن محمد کسم الله ڈا بھیلی: علاقۂ گجرات کے مشہور مفتی اور مرجع خلائق عالم بیں۔ جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل کے مفتی تھے اور ایک عرصے تک جامعہ کے مہتم بھی رہے تھے۔

۱۱- مولوی حکیم محمد قاشم سورتی:حاذق طبیب، جید عالم دین، علم پرور،اسلامی اخلاق کا مجسمہ اور صوبہ ممبئی کی مشہور شخصیت تھے۔

۱۲- مولوی حافظ عبدالرحیم صادق را ندیری: گجراتی زبان میں قرآن علیم اور اسلامی لٹریچر کے متر جم دناشر اور علاقہ گجرات میں اسلامی تعلیمات کے فروغ واشاعت کی تحریک کی ایک اہم شخصیت تھے۔

۱۳- مولوی مفتی ضیاءالخق دہلوی: مدرسته امینیہ کے مدرس دمفتی تھے۔خوش بیان داعظ عمدہ مقرر اور دارالا فتاء جمعیت علائے ہند کے صدر مفتی تھے۔

۱۹۳۰ مولانا حافظ محمد اعزاز علی امر وہوئی: هر بی ادب، اسلامی فقد اور افتاء میں عالم بتیحر، دار العلوم دیو بند میں ادب اور حدیث وفقہ کے مشہور استاد، صدر مفتی اور ناظم تعلیمات بھی رہے۔ بہت ی کتابوں کے مصنف ''کتب خاند اعزازید'' کے بانی۔ ''تذکرہ اعزازید'' آپ کی سوانح عمری ہے۔ رجب ۲۵ ساتھ (مارچ ۱۹۵۵ء) میں انتقال فرمایا۔

-0 مولانا مفتی سید مهدی حسن شاہ جہال پوری: فقہ اور دیگر علوم اسلامی میں عالم بے بدل ، ماہر مفتی ، ایک عرصہ تک سورت میں اسلامی تعلیمات کی ترویج واشاعت میں سرگرم رہے۔ دارالا فتاء دارالعلوم دیو بند میں صدر مفتی کے منصب پر فائز رہے۔ زہد و تقویٰ میں مثال اور صاف گوئی اور اظہار حق میں بے باک تتھے۔ ۸۲را پریل ۲۹ اء کوشا چہاں پورہ وطن مالوف میں انتقال ہوا۔

حبان البند مولانا اجمد سعید وہلوی، حضرت مفتی اعظم کے شاگرد، دوست، مثیر، معتمد اور شریک کار بھی تھے۔ مشہور عالم و منسر، شیریں بیان واعظ، نصیح اللمان مقرر، بیثار کتب کے مولف، ہیں برس تک جمعیت علائے ہند کے سکریٹری رہے۔ ایک مدت تک نائب اور قائم مقام صدر اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے انقال (وسمبر ۱۹۵۷ء) کے بعد صدر کے عہدے پر فائزرہے۔ حضرت مفتی اعظم کے انقال کے بعد مدرسہ امینیہ کے مہتم ہوئے۔ سمر دسمبر ۱۹۵۹ء کو دبلی میں انقال ہوا۔

یں اسل ہوری اصلی وطن ڈسکہ شخ الحقی (پٹیالوی) شاہجباں پوری اصلی وطن ڈسکہ شخ الحد یہ مولانا مفتی محمد عبدالغنی (پٹیالوی) شاہجباں پوری اصلی وطن ڈسکہ (پٹیالہ) تھا۔ ایک علی خاندان کے فرد سے۔ ان کے دادا مولوی قبح حالد مولوی عبدالغنی نے ہمال الدین بھی عالم دین اور مدرستہ امینیہ ہیں مدرس سے۔ مولوی عبدالغنی نے مدرسۃ امینیہ ہیں۔ حضرت مفتی اعظم نے مدرسہ عین العلم کا صدر مدرس بناکر شاہ جہاں پور بھیج دیا۔ چالیس برس کے بعد مفتی صاحب نے اضھیں دہلی بناکر شاہ جہاں پور بھیج دیا۔ چالیس برس کے بعد مفتی صاحب نے معقول و منقول بیس بے مثال شجر علمی اور کمالات کی جامعیت ہیں حضرت مفتی معقول و منقول بیس بے مثال شجر علمی اور کمالات کی جامعیت ہیں حضرت مفتی اعظم کے خصائص کا نمونہ ہے۔

یہ وہ حضرات سے جنہیں مرر سے امینیہ کے طالب علم ہونے اور حضرت مفتی اعظم کے شاگر دہونے کا شرف حاصل تھا۔ یہ کل سترہ حضرات ہیں لیکن نمبر چار پرمولوی عبدالحجلیم عبدالحزیز کاذبر ہے اور اس کے مطالعے ہے معلوم ہواکہ ان کے خلف رشید مولوی عبدالحجلیم تمر بھی مدر سند امینیہ کے پڑھے ہوئے تھے اس لیے وہ بھی گویا حضرت مفتی اعظم کے حلقہ تلمذے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح اٹھارہ حضرات کے نام جمیں جناب واصف صاحب مرحوم کی کاوش تلم کے نتیج میں معلوم ہوجاتے ہیں۔

مولا ناحفيظ الرحمٰن:

اس سلیلے میں ایک اہم نام خود مولانا حفیظ الرحمٰن واصف کا ہے۔ انھوں نے اپنانام محض تکلفا نہیں لیلیاس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خود اس سلسلۂ تذکار کے جامع و مولف ہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم نھیں بھول جائیں۔وہ بلاشبہ حضرت مفتی صاحب کے سعید وصالح بیٹے ہیں بلکہ لاگق اور قابل فخر شاگر د بھی ہیں۔ ان کا تذکرہ چونکہ حضرت مفتی اعظم کی صلی اولاد کے زمرے میں کیا جاچکا ہے۔ اس لیے یہاں نظرانداز کیا جاتا ہے۔

مولانامحمر عبدالهادي خان:

البيته مين اس فبرست مين مولانا محمر عبدالبادي خان شاه جبان پوري اين عبدالغفار

خال ر سالدار کے نام کا ضروراضا فیہ کرناچا ہوں گا۔ معلوم نہیں واصف صاحب کے ذہن نے پیہ نام کیے فراموش کر دیااور قلم ہے اُن موصوف ومرحوم کا تذکرہ کیوں کرچھوٹ گیا۔ یہ بزرگ

مدرسه امینیہ میں بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں شاگر درہے ہوں گے۔انھوں نے مدرسہ

امینیہ سے فراغت حاصل کی اور مفتی صاحب ہی کی نگرانی میں دبلی میں عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ا ينكلو عربك اسكول مين شير تصد تصنيف و تاليف كاشوق تفاد ان كى كتاب مرقاة العربيد

(سه حصه) ایک زمانے میں سر کاری ہائی اسکولوں اور اسلامی مدارس کے نصاب کی مقبول کتاب

تقى - صرف وخوييں بھى دوكتابيں ان كى ياد گار ہيں ـ صحافت اور قوى خدمت كاشوق بھى تھا۔ مولانا محمر علی کے ہدرو دیلی میں ع ١٩٢٧ء اور ١٩٢٩ء کے دوران میں اعزاز فی طور پر کام کرتے

تنے۔ یہ بزرگ چول کہ میرے رشتے کے چھااور سکے پھو بھاخسر تنے۔اور جھیے ان کی محبت ہے

فیض اٹھانے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ مجھے انھوں نے بتایا تھا کہ ان کے کئی مقالے مولانا محمد علی نے پسند فرمائے تنے اور ادارتی صفحات پر مچھایے تئے۔ شاعر بھی تئے۔ قیس تخلص تھا۔ آخری

عریس شاعری کا شوق ختم ہو گیا تھااور اپناد یوان انھوں نے ضائع کر دیا تھالیکن مجھے ہمدرد کی

فا کلوں میں ان کی دوغزلیں دستیاب ہوئی ہیں جو اخبار کے صفحہ اول کی زینت بنی تھیں۔ آخری عمر میں وطن مالوف شاہ جہاں پور آگئے تھے۔ بہادر کٹنج (بازار) میں کتابوں کی

د کان تھی، اسلامیہ اسکول میں اعرازی طور پر عربی پڑھاتے تھے اور حاتی محمد سعید کے وقف ك تحت جارى مدرسفه سعيديد (جامع معجد شاه جهال يور) ك مبتم بهى بنادي كئدوه ٣٠٠٢٥ برس د الى مين رب- إدب وصحافت ك ميدان كى ايك معروف شخصيت تق

خصوصاً حضرت مفتی اعظم کے حلقہ اثر اور اصحاب درس ویڈریس میں تعارف کے مخاج نہ تھے۔ کفایت المفتی میں شامل بیمیوں فتووں پران کے تصدیقی و توثیقی وستخط موجو دہیں۔

کہنا صرف میر چاہتا ہوں کہ اگر حضرت دامف سے ان کانام چھوٹ گیاہے تو سہو کے سوااس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہوسکتی۔

مولاناسعيدالدين:

ا یک اور نام جو ہر گر نظر انداز کردیے جانے کے قابل نہیں تھا مولانا سعید الدین کا

تھاجو واصف صاحب کے سامنے نہ صرف و ہلی میں موجود تھے، بلکہ مدرسہ امینیہ میں بیٹھے تھے۔ مولانا سعید الدین بانی مدرستہ امینیہ ، دبلی مولانا امین الدین اور مگ آبادی ثم و ہلوی کے بیٹے تھے۔ مدرستہ امینیہ کے نامور شاگر داور حضرت مفتی اعظم ہند کے تلمیذر شید تھے۔ ایک

ہیں ہے ہے۔ ایدور منہ تاہیں ہے۔ عرصے تک درس وقد رکس کی خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آگئے تھے۔ گارڈن روڈ پرمکی مبجد میں ، جو تبلیغی جماعت

ویام پانشان کے بعد کراری اسے ہے۔ دارون کرود پر س جدیں ہو ۔ کامر کڑے، پیش امام تھے۔ بلکہ وہ اس مر کر دینی کو قائم کرنے والوں اور تبلیغی جماعت کے اہم لوگوں میں تھے۔ان کا انقال کراچی میں ہوا۔

و میں ان کے صاحبزادے مولوی حافظ قاری فریدالدین صاحب جامع معجد قدوسیہ ناظم آباد نمبرا، کراچی کے پیش امام ہیں۔

<mark>ተ</mark>ተተ

# أعترافات

#### (اُکابرومشاہیر کاخراج تحسین)

الله تعالیٰ نے حضرت مفتی اعظم کی ذات ِ گرامی میں ذہن و فکر ، علم و فضل ، اخلاق وسیرت کی بہت می خوبیال جمع فرمادی تھیں اور ملک و قوم اور دین و ملت کی خدمت کی تو فیق ارزائی فرمائی تھی۔ جن کا اعتراف ان کے معاصر اہل علم و نظر، وقت کے اصحاب قلم اور مبصرین نے کیا ہے۔ ہم یہاں بہ طور مثال و نمونہ حضرت کے چند خصائص و کمالات کا مذکرہ کرتے ہیں اور بعض اکا ہر معاصر کے مشاہدات و تجربات کے مطالعے کی وعوت دیتے ہیں۔ (۱)- بچھلے صفحات میں کمی جگہ حضرت شخ البند کی ایک نفیحت کاذکر آیا ہے۔ حضرت نے ارکان جمعیت کو جن دوحضراعت کو کبھی نہ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی تھی ان میں ایک نام مفتی اعظم مرحوم کا تھا۔ یہ مرحوم کے کمال علم وحسن سیرے کابہت بڑااعتراف۔۔۔ یہ بھی گزر چکاہے کہ حضرت شخ البند کو مفتی اعظم کے علم و تفتید، نظروبصیرت، اصابت رائے، ذبمن و فکر کے توازن ، عدل داعتدال پر بڑااعتاد تھا۔ مولانا حفیظ الرحمٰن داصف نے مولانا مفتی سید مهدی حسن شاه جهان پوری کی روایت بیان کی ہے کہ ایک موقع پر حصرت پیخ الہند نے مفتی صاحب کؤ ہر مشورہ وصلاح اور دوہرے لیڈروں سے ملا قات میں شریک رکھنے کی وجہ سے ہتلائی کہ ''مولوی کفایت اللہ کا دہاغ سیاست ساز ہے۔ جبکہ دوسرے لوگ صرف سياست وان بين"- (مفتى اعظم كى ياد- ص٨٦-٨٥) (۲)- حضرت شخ البند کے ارشد تلاغہ ہیں مولانا انور شاہ کشمیری ذہانت وفطانت

اور مطالعہ و نظر کی ایک فاص شان اور مرتبے کے مالک تھے۔وہ فرماتے تھے:

''مفتی کفایت الله کاوجو داسلام کی حقانیت کی دلیل ہے''۔

(روزنامه نی دنیاه دبلی (عظیم مدنی نمبر)ص ۱۴۳)

(۳) - مولانا امین الدین اورنگ آبادی ثم دہلوی بانی و مہتم مدرسہ اسلامیہ امینیہ ۱۹۰۳ء میں مفتی صاحب کوشاہ جہاں پورے دہلی لائے تھے اور مدرے کاشخ الحدیث اور مفتی بنایا تھا۔ اس کے بعدوہ سر ہرس تک زندہ رہے لیکن انھوں نے پہلے روز مفتی صاحب کے علم وسیر ت کے بارے میں جورائے قائم کی تھی، اس میں سر موفرق نہ آیا۔ ان کا اعتماد روز ہہ روز برحتا ہی گیا۔ تا آل کہ ۱۹۲۰ء میں وہ مدرسہ انھیں کے سپر دکرکے سفر آخر ت پر روانہ ہوگئے۔

(٣)- مولانا شبیر احمد عثانی ۱۹۲۱ء کی موتمر حجاز میں حضرت مفتی صاحب کی مر براہی میں بھیج جانے والے جمیعت علائے ہند کے ایک رکن تھے۔ انھیں اس سفر میں مفتی صاحب کی سیرت کے مطالعے کا بہترین موقع میسر آیا ہے۔ وہ فرماتے تھے:

"منتی صاحب کے فضائل سے صحیح طور پر ہم اس سفر بیں واقف ہوئے۔ان کی فیاضی وسیر چشی اور عالی ظرفی کے جو مناظر بہ چشم خود و کیھے، وہ جیرت اگیز تے"۔ (نئی دنیا، دیلی (عظیم مدنی نمبر، ص ۱۳۲۷)

(۵)- ای سفر کا مولانا حبیب الرحمٰن لد صیانوی اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں بیان . . .

فرماتے ہیں:

"حفرت مفتی صاحب کی جو کیفیت و میمی، اس کااثر تمام عمر میرے ول میں رہے گا۔ محد اور مدینے کے در میان اونٹوں کا سفر تھا۔ جب سب ساتھی تھک کر سوجاتے تو حفرت مفتی صاحب سب کے لیے کھانا تیار کرایا کرتے تھے۔ خرچ میں اگر گز بر ہوتی توا پے پاس سے اداکر دیتے اور شمیعت کے فنڈ پر بارڈ التے تھے۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۲)

ایک اور مضمون میں مولانالد هیانوی تحریر فرماتے ہیں:

"۱۹۲۱ه شی سلطان ابن سعود کے پاس جمعیت علمائے ہندکی طرف سے ایک دورد موتمر اسلامی میں شرکت کے لیے) بعیجا گیا تھا، جس کے صدر حضرت مفتی صاحب مرحوم تھے۔ یہ دفد ج کے موقع پر گیا تھا۔ میں اس سفر میں آپ کا ساتھی تھا۔ اس پورے سفر میں مفتی صاحب کی استقامت، تقویٰ اور دیانت داری کا جو منظر میں نے دیکھا، وہ چرت اگیز تھا۔ میں نے مکھ تقویٰ اور دیانت داری کا جو منظر میں نے دیکھا، وہ چرت اگیز تھا۔ میں نے مکھ

معظمہ سے مدینہ منورہ کے لیے او نٹول پر سفر انقتیار کیا۔ ہر منزل پر ساتھی تکان کی دجہ سے آرام کرتے یا سوجاتے تھے، لیکن مفتی صاحب سب کے لیے کھانا پکانے اور تیار کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ اس تمام سفر میں بھی آپ کی بیٹانی پر کئی نے بھی بل آتے نہیں دیکھااور نہ ہی آپ کے مشاغل دینیہ اور معمولات میں کسی دن فرق آیا"۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۲۰) واضح رہے کہ یہ وفد حضرت مفتی صاحب کی سر براہی میں مولانا شبیر احمد عنانی، مولانا احمد سعيد ، مولانا عبدالحليم اور مولانا محمد عرفان پر مشتمل تقاـ اي سال مولانا حبيب الرحمٰن لد ھیانوی نے جج کیا تھا۔ وہ وفد کے ساتھ سفر میں شریک تھے، وفد کے رکن نہیں تھے۔ مولانا حبیب الرحمٰن لد ھیانوی جیل میں اپنے مشاہدے کے بنیاد پر جو کچھ فرماتے ہیں، اس کے مطالعے سے حضرت مفتی صاحب کی عقمت کا اندازہ ہو تاہے۔وہ لکھتے ہیں: '' • ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۲ء ش ان کے ساتھ گجرات اور ملتان کی جیلوں میں رہنے کا الفاق ہوا تو مجھے انہیں سجھنے کا بہت اسھا موقع ہاتھ آگیا۔ جیل میں میں نے و یک که حفرت مفتی صاحب مزعوم س قدر بلند کردار کے مالک ہیں۔ ہم لوگوں کو دہاں اخلاقی قیدی بہ طور خدمت گذار کے ملے ہوئے تھے میں نے و یکھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ علیہ ان کے بیٹے ہوئے کپڑے بیٹے کر ا کرتے تھے اور اس کے علاوہ مجی ان کے دوسرے کام کردیا کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیا" آپ ایسا کیوں کرتے میں؟ "جواب دیا" ان سے کام لیانا ظلم ہے! وہ میراجو کام کرتے ہیں ای طرح اس کا معاوضہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کوان سے کام لینے کا کوئی حق نہیں ہے "۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص ۱۹۷) مفتی صاحب نمود ونمائش سے دور و نفور اور نفسانیت سے پاک تھے۔ مولانا لد هیانوی علیه الرحمہ نے انکی اصل خوبی ان کی "بے نفسی " اور "ب لوٹ زندگی " کو قرار

نمود و نمائش سے دوری اور نفرت کے سلیلے میں ہیر بھی یادر کھنا چاہیے کہ مفتی صاحب حضرت رشید احمد گنگوہی سے نسبت ارادت اور بیعت کا تعلق رکھتے تھے۔ تصوف کے کمال ذوق سے بہرہ مند تھے۔ اضلاص وللّہیت کا پیکر اور تقویٰ کی تصویر تھے، لیکن خود کسی کو

دیا ہے۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص10)

بیعت نہیں فرماتے تھے۔اگر کوئی عازم سلوک وطریقت اور بیعت کا طالب آتا تواس کے ذوق ور بخان کا اندازہ کر کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمد المیاس وہلوی یا حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ (روزنامہ نئی دنیاہ دہلی، عظیم مدنی نمبر، ص ۱۳۳۳)

کاسورہ دیے ہے۔ (رووں اعدی دیا وہ اب کہ اور کا اسلام مولانا حسین احمد منی کا دار العلوم دیو بند میں دور طالب علمی مفتی اعظم کے بعد کا ہے۔ پیکن انتھیں حضرت شخ البند کا قرب مفتی صاحب نے زیادہ حاصل ہوا۔ جمعیت علیائے ہند میں شخ الاسلام مفتی صاحب کے قائم مقام (۱۹۳۲ء) بھی ہوئے اور الن کے بعد مستقل صدر بھی ہے۔ وار العلوم دیو بند میں صدر المدر سین اور شخ الحدیث بھی ہوئے۔ اور اسارت مالئ کے زمانے میں حضرت شخ البند کی صحبت سے انھوں نے فیض اٹھایا تھا اور فدمت گذاری کی جو سعادت انھیں حاصل ہوئی اس میں حضرت شخ البند کا کوئی شاگر دشر یک شہیں ای لیے انہیں جانشین شخ البند کے لقب سے یاد کیا گیا اور وہ واقعی اس لقب کے سز اوار مہیں کھتے ہیں:

اگرچہ ہزاروں علاء نے حفزت شخ البند قدس سر والعزیزے علوم عقلیہ و نقلیہ میں استفادہ کیا، مگر قدرت کی فیاضیوں نے جو خاص جامعیت اور سابقیت مفتی صاحب مرحوم کو عطا فرمائی تھی، وہ بہت ہی کم کو نصیب ہوتی ہے۔ مفتی صاحب مرحوم ابتداہی سے نہایت ذکی، سمجھدار، مشقل مزاج، عالی حوصلہ، معالمہ فہم واقع ہوئے تھے۔"

اخلاق فاضلہ میں خداو ند عالم نے کمال عظا فرمایاتھا۔ دریائے سیاست کے بہترین شاور تھے۔ تد برو فکر کے انمول مو توں سے آپ کادامن جرار ہتا تھا۔ ہر معاملے کی گہر الی اور تہد تک پنچٹا آپ کی ذکاوت کا بمیشہ شاہ کار رہاہے۔

" تحریک آزادی و طن اور خلافت کمینی کی تائید اور جعیت علائے ہندگی رہنمائی میں آپ نے جس فراست اور استقلال کا شبوت ۱۹۱۸ء کے لیکرو فات تک دیا، ہندو ستان کے اعلی کے اعلی قوی لوگوں کی زندگی اس کی مثال سے خالی ہے۔ شہرت طلبی اور نام و نمودکی خواہش کی ہوا بھی آپ کے پاس ہے ہو کر نہیں گزرتی تھی۔ فرو تی اور تواضع میں آپ بالکل اپناستاذ حضرت شخ الہند رحمۃ اللہ تحالی کے قدم به قدم اور آسانِ تقویٰ کے جیکتے ہوئے ستارے سے "رمفتی اعظم کی یاد، ص ۲۸ ۲ – ۲۷)

(۷)- مولانا ابوالکلام آزاد وفت کے علائے واکا ہر اور معاصر مدبرین کے بارے میں بہت مختلط رہے ہیں۔اس کے بادجود کہ وہ خود ابوالکلام تتھے اس باب میں ان کا قلم کو تاہ رہا ۔ جن چند اکا ہر علاء کے بارے میں انھوں نے اظہار خیال کیا تھا،ان میں مفتی اعظم بھی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی وفات پر تعزیق جلے میں انھوں نے فرمایا:

"مولانا مقتی کفایت الله صاحب ان لوگوں میں سے سے جواپی زندگی کا اعلیٰ مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنی زندگی اس مقصد کی شکیل ۔ کے لیے صرف کر ڈالتے ہیں۔ ان کی زندگی کا عظیم مقصد دیں، علم اور ملک کی خدمت کر نا تھا۔ وہ عالم دین سے اور دین کا اشارہ تھا کہ وہ ملکی اور تو ی کام بھی کریں۔ چنانچہ اس کام ہیں وہ کس سے پیچے نہیں رہے۔ ۲۹ء ہیں جب میں جب میں جی کریں۔ چنانچہ اس کام ہیں وہ کس سے پیچے نہیں رہے۔ ۳ کا ہیں جب نی کریں۔ چنانچہ اس کام ہیں وہ کس سے براہر ان کی میں برا اوان سے طاقات ہوئی۔ ہیں اس وقت سے براہر ان کی میں جب کئیں۔ زندگی کو پر کھتا رہا۔ ان کی مونت ، جرائت اور استقامت کبھی میز لال نہیں ہوئی۔ یہ وطوفانی دور قا کہ بڑی بھی شخصیتیں اس سیاب ہیں بہہ گئیں۔ کین میں نے ویکھا کہ حضرت مختی صاحب کے عزم ، ہمت اور استقال ہیں نوار فرق انوان کی برچھا ئیں بھی ان پر نہیں پڑی۔ انھوں نے زار فرق نون کی برچھا ئیں بھی ان پر نہیں پڑی۔ انھوں نے زار فرق نون کی تری فیا سے تھا کہ جنگ آزادی ہیں کا گر ایس کا مرائے اس تھا دیا جائے۔ نید وستان کی تاریخ ہیں ان کو ہمیشہ یادر کھا جائے گا"۔ (مفتی اعظم جائے۔ جند وستان کی تاریخ ہیں ان کو ہمیشہ یادر کھا جائے گا"۔ (مفتی اعظم کیاد، میور)

(۸)-پنڈت جواہر لال نہرو کو حضرت مفتی صاحب سے خاص تعلق خاطر تھا۔وہ انھیں اپنے بزرگوں ہیں اور ان رہنماؤں ہیں شار کرتے تھے جن سے انھوں نے پچھ سیکھا تھا۔ وہ مفتی صاحب کی سادگی، قابلیت اور سلجھے ہوئے ذہن کے معترف اور قدر داں تھے۔و ہلی میں مفتی صاحب کے جلسے تعزیت ہیں تقریر کرتے ہوئے پنڈت تی نے کہا:

" تحریک ظافت کے زمانے یں جب میں گاند حی بی کے ساتھ د بل آیا تھا تو مفتی صاحب سے میری پہل ملا قات ہوئی تھی۔اس زمانے میں ظافت کمیٹیوں کے طلے بھی ہورہ تھے۔ چنانچہ جب ایک جلے میں گاند حی

جى نے "ترك موالات "كاذكركيا تو كچھ يجھے بنے، كچھ نوجوانوں نے اس قبول کہااور کچھ من رسیدہ بزرگوں نے اس سے اختلاف کیا۔ کیونکہ یہ تجویز ا یک انو کھی تجویز معلوم ہوتی تھی، لیکن حضرت مفتی صاحب نے اس تحریک كى حمايت كى \_ كيونكديد ايك صاف اور تحى تجويز تقى -اس ليح كانكريس نے بإضابطه طوریر اس تجویز کو منظور کرلیا۔ جہاں اورلوگ اس تحریک کو قبول کرنے میں تھجھکے،وہاں حضرت مفتی صاحب کے پائے استفامت میں لغزش ید انہیں ہوئی۔ میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے۔ وہ ایک سید ھے، قابل، صاف اور ستمرے ذہن کے انسان تھے۔ ایسے آدمی کم ہوتے ہیں اور ایسے ہی آدمی کی قدر کی جاتی ہے۔ان کے گزرنے کاافسوس ہے۔انہوں نے پوری زندگی ایک شان کے ساتھ گزاری۔ آزادی کے بعد سے اب تک کے زمانے یر اگر نظر ڈالی جائے تو بہت ی باتیں ایس ہوئیں اور بہت ی تحریکییں ایس چلیں جن ہے ذکھ ہوااور ناگوار گزریں۔ ہمیں ان کا سامنا کرنا برا۔ ایک گرہ کھولتے ہیں تو دوسری پڑ جاتی ہے۔اگر چہ دنیا کی حالت ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہے۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جن خیالوں کو ہم لے کر چلے تھے، آج کے مسائل کو حل کرنے میں وہ کہاں تک موزوں ہیں؟ تنیں برس کی تعلیم جو معقول تعلیم ہے، ذہن ہے نہیں ہتی۔وہ یا تیں جو یہ ظاہر ملک منظور کر چکا تھا، بعض لوگ اب منظور نہیں کرتے اور ایسے راستے ہیں جن ہے نفاق اور جھکڑے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جمیں ملک کو آگے بوھانا ہے۔ وہ بھولتے ہیں کہ آزادی کی گگرانی کے لیے صرف فوجیس کافی نہیں ہو تیں! وہ تو صرف بیر ونی خطرات کا مقابلہ کر سکتی ہیں، بلکہ اس کے لیے ذہنی اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ آزادی ہے پہلے جو سوال ہمارے سامنے تھا، وہ آزادی کے بعد آج بھی موجود ہے۔جو سبق ہم نے سکھا،اس برعمل کیااور جن لوگوں سے سبق حاصل کیا، ان میں مفتی صاحب ایک خاص آدمی تھے۔ سامی میدان میں بہت ہے لوگ آئے لیکن ان کی می ساد گیاوراخلاص کی مثال نہیں ملتی"۔

(9) – علامہ سید سلیمان ندوی ، مفتی صاحب حفرت علامہ کے مہمان رہے، بھوپال کے سفر میں دنوں تک ان کا ساتھ رہا۔ ۱۹۲۱ء کی موتمر جاز میں حفرت مفتی صاحب جمعیت علائے ہند کے دفد کے رکی بھیت علائے ہند کے دفد کے رکی تھے اور حضرت علامہ خلافت کمیٹی کے دفد کے رکن تھے۔ ہندوستان سے سفر میں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں، قیام کے دوران، موتمر کے جلے میں دونوں کا ساتھ رہا تھا اور ایک دوسر سے کو جا بچنے اور پر کھنے کا موقع ملا تھا۔ حضرت علامہ کھتے ہیں:

"" مرحوم مفتی صاحب کا وجود اسلام کی معاشرتی مساوات کانا قابال تردید واقعہ ہے۔ انہوں نے مسلسل ہیں برس تک سارے علاکے ہند کے رئیس کی حیث علائے ہند کی صدارت کی اور کسی نے ان کے اس استحقاق سے سر تالی نہیں کی۔ وہ بڑے سے برااحر ام جو ایک آنسان دوسر سے انسان کودے سکتا ہے۔ وہ تمام عمر مسلمانوں میں ان کو حاصل رہااور دنیا نے انہوں "مفتی اعظم ہند" ہمہ کر پکارا"۔ (یادر فتگال: سید سلمان ندوی، مکتبہ، مشرق، کراچی، 640هم میں

(۱۰)-مولاناسعید احمد اکبر آبادی نے حضرت مفتی صاحب کے انتقال پرجو تعزیق مقالہ لکھاتھا۔ اس میں لکھتے ہیں:

"حضرت مفتی صاحب طبعانهایت شفند ندهاغ، سنجیده فکر، متین طبیعت اور مرخ و مرخ و

(بربان، دبل بابت ماه جنوری ۱۹۵۳ء، صس)

(۱۱) مولانا نفر الله خال عزیزار دو کے مشہور صحافی تھے تحریک خلافت کے زمانے سے جب انھوں نے عملی ساست کے میدان میں قدم رکھا تھااور صحافت کے مشغل کو انتیار کیا قوم پرور طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ چند سال اخبار مدینہ بجنور کے ایڈیٹر رہے۔ لیکن ۱۹۳۰ء کے بعد وہ مولانا مودودی کے فکر سے متاثر ہوگئے۔ اور اس کے باوجود کہ جمعیت علائے ہند کے بزرگوں، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے بارے میں ان کے خیالات بدل گئے تھے لیکن ان کے بایان وعلم کے انکار تک نوبت نہیں پیچی تھی۔ جماعت اسلامی کے طلقے میں ان کاروب مولانا مودودی سے زیادہ شریفانہ اور قلم مہذب رہا۔ اس کا اندازہ ان کی تحریروں سے ہوتا مودانا مودودی سے زیادہ شریفانہ اور قلم مہذب رہا۔ اس کا اندازہ ان کی تحریروں سے ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے انقال پر ان کی ہے تحریر مرحوم کے فضائل علمی اور خصائص سیرت کے اعتراف میں ایک یادگار تحریر ہے اور آخرکی دوسطروں کے سوایہ تکمل تحریر چیش سے رہی چات

"مولانا مفتی کفایت اللہ کو مرحوم کلعتے ہوئے جگرش ہوتا ہے۔ اس چھوٹے
سے قد کے مفتی مخص کے علم تفقہ سے برصغیر ہند دپاکستان کی پر خروش
زندگی کے ۱۳۰۸ برس متاثر ہوتے رہے۔ ان کا علم و تفقہ کا تعلق تو حضرات
علماء سے تھا۔ جود بی مسائل میں ان کو اپنار ہنما سیحتے تھے۔ لیکن ان کی اصابت
راے ان کا عزم و تخل ان کا صبر و تو کل، ان کی جر اُت وہمت اور استقلال
واستقامت الیے اوصاف تھے جن سے اس ملک کی پوری زندگی متاثر ہوئی۔
تحریک فلافت کے زبانے سے (۱۹۹۹ء) لے کر ۱۹۳۹ء تک کا ال
ہیں سال وہ جمعیۃ علائے ہند کے صدر رہے۔ اور اس کی پالیسی کو معتد ل اور
متواز ن رکھنے میں ان کے شخص اوصاف کا فی حد تک کا رفر مار ہے۔ میل نوں
کے قانونی حقوق ہوں یاد بی ۔ آزاد کی وطن کی تحریک ہویا فرقہ وار انہ تفیے وہ
حق انوس جمعیۃ علائے ہند کو انجا پندی اور رجعت و دونوں سے روکت
رہے۔ ان کی نظر نہایت و سبع اور وقتی تھی۔ تقیم کے بعد بھی انہوں نے
میارت کے مسلمانوں کو سنجا اور وقتی تھی۔ تقیم کے بعد بھی انہوں نے

آخری چند سالول سے وہ خرائی صحت کے باعث تمام سیای اور دوسری سر گرمیوں سے الگ ہوگئے تھے۔افسوس کہ حال ہی میں ان کے انقال کی خبر آگئی۔اور عالم اسلام ایک بلند پاہیہ عالم دین کے وجود سے خالی ہو گیا"۔ (سدروزہ کوٹر، لاہور، ۱۲؍ جوری ۱۹۵۳ء)

حضرت مفتی اعظم کے سانحہ انتقال پر ملک کے رہنماؤں، اخبارات اور علمی، ادبی، 
نہ ہی، سیاسی غرضے کہ ہمہ قتم کے اداروں نے ماتم کیااوراپنے اپنے انداز میں حضرت مرحوم
کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات اور کمالات کا اعتراف کیا۔ اس کا کچھ
اندازہ ''اعترافات'' کے ضمن میں نتخبات سے کیا جا سکتا ہے ۔ اداروں کے سلسلے میں صرف
جمیت علی نے سند کی مجلس عاملہ کی قرار داد تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ واصف صاحب نے کئ
اعتبار سے اس کی اہمیت پر توجہ و لائی ہے۔ مجلس عاملہ کی بیہ قرار داد جمبئی سمجے اجلاس عام کے
موقع پر ۲۸ رفروری ۱۹۵۳ء کو منظور کی گئی تھی۔ قرار دادیہ ہے:

" مجلس عابلہ جمیۃ علمائے ہند کا یہ اجلاس مفتی اعظم حفرت علامہ مولانا محمد کا یہ اجلاس مفتی اعظم حفرت علامہ مولانا محمد کا یہ اجلاس مفتی اعظم حفرت کا یہ اجہائی رنج والم کا ظہار کرتے ہوئے آپ کی وفات حسرت آیات پر اپنے انہائی رنج والم کا ظہار کرتے ہوئے آپ کی وفات کو نہ صرف کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرقے کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام اور جمتی اسانیت کے لیے حادث جانکاہ اور تا قابل تلائی نقصان سمجھتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو خداو ند عالم سنت اور تفقہ فی الدین کی جامع صفات کے ساتھ حسن افلاقی اعلیٰ کر دار ، بہترین تفکر اور اعلیٰ تد برکامقد می چیکر بنایا تھا۔ مدت جمد میں آپ کی حسات کے ساتھ ہندوستانی سیاست اور آزادی کہند کی جدو جہد میں آپ کی مسائی جمیلہ آپ کی بار بارکی اسارت اور آپ کی حدو جہد میں آپ کی مسائی جمیلہ آپ کی بار بارکی اسارت اور آپ کی حدو جہد میں آپ کی مسائی جمیلہ آپ کی بار بارکی اسارت اور آپ کی

جعیۃ علائے ہند آپ کے حسنِ تد برکاز ندہ کارنامہ ہے۔ آپ اس کے بانی اور معمار اڈل ہیں۔ ہیں سال تک آپ کے دور صدارت میں جمعیۃ علائے ہندنے دہ عظیم الشان تاریخ مرتب کی جو آئ نہ صرف جمیۃ علائے ہند بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ کی بھی خدمات اور بھی عظیم

الثان قربانیاں ہیں جن کی وجہ ہے ہر ایک حلقہ آپ ؟ · نات ہے متاثر ہے اور موت العالم موت العالم کا صحیح نقشہ سامنے ہے۔

یہ اجلاس آپ کی وفات پر دلی رقح وافسوس کا اظہار کرتے ہوئے وست بدعاہے کہ خداو ند عالم آپ کو اعلیٰ علمین میں مقام اعلیٰ عطافر مائے اور آپ کے بسماندگان کے ساتھ گہری ہمدر دی کا اظہار کرتاہے "۔

ند کورہ تجویز تعزیت جس اجلاس میں باتفاق راے منظور کی گئی

اں میں مندر جہ ذیل حضرات شریک تھے۔

اركان مجلس عامله \_ شيخ الاسلام حفزت مولاناسيد حسين اجمد صاحب مدنی (صدراجلاس) حبان البند حفزت مولاناحيد صاحب دلوی، مجاهم لمت حضرت مولاناحيد مولاناحيد مولاناحيد فخرالدين احمد صاحب ، مولانا مفتی مشيق الرحمٰن صاحب عنانی، مولانا فورالدين صاحب بهاری، مولانا عبد الصد صاحب رحمانی موتكيری - مولانا عبد العبد صاحب متانی موتكيری - مولانا سيد عبد الحليم صاحب صديقی، مولانا ابوالو فا صاحب شاجبال بوری، مولانا سيد محيد ميان صاحب سنبطی - مولانا سيد

(روز نامه الجمعية و بلی، مور خه ۷ ربارچ ۱۹۵۳ء، جلد ۳۸، شاره ۲۳- به حواله "جمعیت علاء پرایک تاریخی تبعره" ، ص۷۷-۵۵)

(۱۲) - ۱۹۳۰ء کے بعد بلکہ ۱۹۳۷ء کے بعد ہی ہے جن علمائے حق کے خلاف طوفان اٹھنا شروع ہوا تھا، حضرت مفتی صاحب ان کی صف اول میں تھے۔ ان کی زندگی میں مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے گئے۔ وبلی کے گلی کوچوں میں اور سغر وحضر میں ان کے لیے خطرات ہی خطرات تھے۔ لیکن حضرت مفتی صاحب اپئی رائے پراٹل اور مسلک سیاسی میں خطرات تھے۔ لیکن حضرت مفتی صاحب اپئی رائے پراٹل اور مسلک سیاسی میں خابت قدم رہے اور ایک لیے کے لیے بھی اپنے می وشام اور روز وشب کے معمولات بدلنے اور اپنی حفاظت کے لیے کوئی انظام کرنے کا خیال نہ آیا اور وقت کا کوئی جبر ان کے عزم کوشکست ندرے۔ کا۔

۱۳-گور نمنٹ نے محبان وطن اور حریت پیندوں کی قید وبند کی تکلیفوں ہے، بید کی سز اؤں اور جیل کی مشقتوں ہے ، ذرائع معیشت کی ضبطیوں ہے، جلاوطنی کی ابتلاؤں اور

پھانسیوں پر لٹکانے کے مظاہروں سے مرعوب کرنے اور دہشت پھیلانے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ عہد وں اور منصبوں کا لائج دے کر ، جاگیروں کی پیش کش کر کے ، خطابات سے نواز کے ، وظیفے دے کے ، قاضی ومفتی اور اعزازی وائییش مجسٹریٹ بنا کر اور جنگ آزادی ۔ کے سلسلے میں تحریکات میں ماخوذین کی سز اکیں معاف کر کے الخیس حب الوطنی اور حریت پیندی کی راہ ہے ہٹانا چاہا۔ بھویال، حیدر آباد (دکن) کے ذریعے اس قتم کی کو ششیں بار آور بھی ہو کیں۔ میہ حربہ کچھ جنگ آزادی کے آخری دور ہی میں نہیں، ۱۸۵۷ء کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔اگر چہ اس تحریک (طریقۂ واردات) کا عروج میسویں کے آغاز ہے ہوا۔ ہم یہ مجی کہ سکتے ہیں کہ قریب کے زمانے میں تحریک آزادی کے فروغ کی وجہ سے ہمارااحساس بڑھ گيا تھا۔ حفرت شخ البنداور حفرت شخ الاسلام مدنی پربيد داؤں چلا گيا تھا ليکن روايتي سيرت کي پختگی، ذہانت اور حب الوطنی اور حریت پیندی میں اخلاص کامل کی وجہ سے ف کے گئے۔ لیکن یمی لوگ معمولی و ظا رُف کے صلے میں آزادی کی جدوجہدے الگ ہو کراپنے رویے میں تبدیلی کر کے پاکسی خاص جماعت میں شریک ہو تھے جنگ آزادی کے تماش بینوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت مفتی اعظم کو اللہ تعالی ہے آزادی کے دعوے میں ایس صداقت کا ایا اخلاص، سيرت كي اليي پختگي، دماغ كي اليي ذبانت اور اليي بصيرت عطا فرما أي تھي كه ان پروفت کا کوئی جاد و نہ چل سکا۔ حضرت شخ البند کو مالٹاہے واپسی پر جہازے اترنے سے قبل ایک مشورہ دیا گیا تھا، حضرت شیخ الاسلام کو مدرسئه عالیه کلکته کی صدارت پیش کر کے اور فقیہہ الامت و مفتی اعظم کو سر فضل حسین کے ذریعے وہی کو شش کی گئی تھی۔ مؤلانا حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم في الدواردات كى طرف اشاره كياب وه لكست بين:

میاں سر نفتل حسین وزیر تعلیم پنجاب جو وائسرائے کی کو نسل کے ممبر بھی تھے۔
انھوں نے حکومت برطانیہ کی طرف سے حضرت مفتی اعظم کو یہ پیغام پہنچایا کہ:
"حکومت برطانیہ یہ درخواست کرتی ہے کہ آپ سیای تحریکات سے کنارہ
کش ہو جا میں اس کے صلے میں حکومت آپ کو بطور بدید مدرسہ صفور جنگ
کی شابی ممارت اور اس کا ملحقہ میدان چیش کرے گی اور آپ کی ذات خاص
کے لیے جبہ کردے گی۔ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ آپ حکومت برطانیہ کی
حمایت یا پروچگینڈہ کریں۔ نہیں بلکہ آپ صرف اتنا کریں کہ خاموش ویں

اور ساسات الگرين"-

یه ایک راز دارانه پیغام تھاجو والد مرحوم نے بڑے راز دارانه انداز میں مجھ سے بیان کیا تھا۔ اور آج پہلی مرتبہ صفحہ تقرطاس پر آرہاہے۔ حضرت نے جواب دیا:

رسی بن رسید که رای کی با این دانی منعت کے لیے شریک نہیں ہوا اس منعت کے لیے شریک نہیں ہوا ہوں۔ اور آپ کی پیشکش کا شکرید! کوئی لالچ میرے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا

سكيا"\_(مفتى اعظم كى ياد،ص ٢٢٢-٢٢٢)

(۱۴)-حفرت شیخ البند علیه الرحمه کے تلافہ ہیں بڑے بڑے صاحب علم وعرفان موجود ہیں۔ گرانخائے حال کی باطنی کیفیت میں مفتی صاحب کی شان منفر د ہے۔ (علائے دیوبند کی تفییر کی خدمات: مولانا اخلاق حسین قاسمی، ۲۰۰۰ء، دیلی، ص۱۲)

#### ایک گزارش

حضرت مفتی اعظم کے انقال پر الجمید ، دبلی نے مرحوم کی یاد میں ایک "مفتی اعظم مر " شائع کیا قا۔ اس نمبر کے مضامین اور کچھ وہ مضامین اور خطوط جو بعد میں آئے تیے ، مولانا حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم نے مرتب کر کے "مفتی اعظم کی یاد" کے نام سے کتابی صورت میں شائع کر دیئے تھے۔ یہ مجموعہ حضرت مفتی صاحب کے اذکار وسواخ اور سیرت و ضدمات میں بہ استثناء چند روایات متند و مندر جات معلومات کا نزانہ ہے۔ خاکسار نے اس مضمون کی تالیف میں اس سے بہت فاکدہ اٹھایا ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا تھا۔ اب منایع ہوا تھا۔ اب و تدوین کی تالیف میں اس سے بہت فاکدہ اٹھایا ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۹۲ء میں شائع کیا جائے۔ نظر تافی جدید ترتیب و تدوین کے لیے ضرور کی ہے اور ترمیم واصلاح کی مرورت ہے کہ اس نایا جدید ترتیب و تدوین کے لیے ضرور کی ہے اور ترمیم واصلاح کی ضرورت اغلاط کی در تنگی ، تکرار مباحث کے رفع اور بعض مندر جات کے ترک واضافہ کے لیا در مناہدے کی ایک مسطح کے لوگ نہیں ہوتے۔ ان میں بالواسطہ اور بلاواسطہ معلومات نظر و مشاہدے کی ایک مسطح کے لوگ نہیں ہوتے۔ ان میں بالواسطہ اور بلاواسطہ معلومات رکھے والے ، نزدیک و دور سے دیکھنے والے، بعض کتابی معلومات کے حال اور پر کھی مناد باقل اور پھی سے نائی باقوں پر بھین کرنے کے اور بر دونوں میں منائی بیاتوں پر بھین کرنے کے والے والے والے والے ، نزدیک و دور سے دیکھنے والے، بعض کتابی معلومات کے حال اور پھی سے نائی باقوں پر بھین کرنے والے ، نزدیک و دور سے دیکھنے والے، بعض کتابی معلومات کے حال اور براواسطہ معلومات باتوں پر بھین کرنے والے ، پور ور سے دیکھنے والے ، بعض کتابی معلومات کے حال اور ور میں دور ور سے دیکھنے والے ، بعض کتابی معلومات کے حال اور ور سے دیکھنے والے ، بعض کتابی معلومات کے حال اور دور وی ہے کھنے والے ، بعض کتابی معلومات کے حال اور دور ویور دور کے دور کو کے دونات کو کاری کھی حقیدت مند وغیرہ ہوتے

بیں۔ اخبارات ور ساکل کے نمبرول میں بہت سی ایس بھی بھپ جاتی ہیں جو واقعات کے خلاف ہوتی ہیں اور علم و تحقیق کے معیار پر پور می نہیں اتر تیں۔ لیکن کتاب میں چھان مین کے بعد ایسی روایات و معلومات کو حذف کر دیاجا تا ہے۔

زیر نظر مجموعے میں گئا ایک ہاتیں موجود میں جو واقعات کے خلاف ہیں جو استناد اور صحت کے معیار پر پوری نہیں اتر قبیں۔ اس کے ثبوت کے لیے ایک مقالے میں پیش کر د ہ ایک روایت کو پیش کرنے کی اجازت جاہوں گا۔ فاضل مرتب کھتے ہیں۔

ابوالغیاث بی کریم الدین صاحب میر علی جو ۱۹۲۲ء سے لے کر ۱۹۲۵ ہیں کہ جو بی ہند میں بلطور سفارت جمیت علائے ہند کی خدمات انجام دیتے ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ۱۹۳۰ء کی تخریک سفارت بھیت علائے ہند کی خدمات انجام دیتے ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ۱۹۳۰ء کی تخریک سول نا فرمانی کے موقع پر جمعیة علاء پر ایسا تنگی کاوقت آیا کہ فنڈ میں روپیہ بالکل نہ تھا۔ کی ماہ کی تخواہیں چڑھ گئیں اور تخریک کو جاری رکھنانا ممکن ہو گیا۔ پنڈت موتی لال نہر وجو د بلی آئے ہوئے تنے اور ڈاکٹر انصاری کی کو خلی میں قیام پذیر تنے ان کا پیغام آیا کہ لاکھ دولا کھ جس قدر روپے کی ضرورت ہو ہم کا گئریں کے فنڈ سے دینے کے لیے تیار ہیں آپ تحریک کو جاری رکھنے۔ مولانا آسی وقت ناظم اعلیٰ تھے۔ یہ پیش کش قبول کرنے پر آب آب تحریک کو جاری کر گئریں کا فنڈ تمام فرقوں کا آمادہ تھے۔ اور اس میں ہوئی حضرت مفتی اعظم میں گرفتار ہو چکے تنے اور اس وقت تک و بلی جیل میں ہی مشترک فنڈ تھا۔ حضرت مفتی اعظم میں گرفتار ہو چکے تنے اور اس وقت تک و بلی جیل میں ہی

'' جنگ آزادی کے میدان میں ہم کمی دوسرنے کے سہارے پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ استخلاص وطن کی جدو جہد ہمارا ند ہبی فریضہ ہے۔اگر ہم جماعت کو نہیں چلا سکیں گے تو دفتر کو بند کرویں گے ''۔ (مفتی اعظم کی یاد، ص۲۲۳)

اس بیان سے حضرت مفتی اعظم کی سیرت کی جس خوبی پر استد لال کیا گیا، وہ بالکل درست ہے۔ حضرت کا پیانیہ سے اور اخلاص فی سمبیل الحریت اس سے بھی بلند ہے۔ لیکن سے روایت درایت کے اصول پر معیار صحت سے بہت پست اور ساقط الاعتبار ہے۔ اس لیے کہ سے واقعہ ۳۰ ای کی صول نا فرمانی کے زمانے کا اور دبلی سے گرات جیل جیجے جانے سے پہلے کا بتایا گیاہے اور سے کر پنڈت موتی لال نہرواس و بلی سے گرات جیل جیجے جانے سے پہلے کا بتایا گیاہے اور سے کہ پنڈت موتی لال نہرواس

زمانے میں وہلی آئے اور ڈاکٹر انصاری کی کو تھی میں تھبرے ہوئے تھے۔ لیکن سے سب پچھ

سبے ممکن ہو سکتا تھا کہ پنڈت جی ۵؍ فروری ۱۹۳۰ء کو انقال فرما بھیے تھے اور حضرت مفتی
صاحب اار اکتو بر کو گر قار ہوئے تھے!اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ مولانا احمہ
سعید صاحب پنڈت جی کی پیش کش قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے انکار
کردیا! پیش کش پر مفتی صاحب کے ردو قبول کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ جہاں تک مولانا کی
آمادگی کا تعلق ہے تو یہ بات مولانا کی سیرت کی معلوم خوبی، اور شہرت اور شمان کے خلاف
ہے، اور بھی کئی باتیں قابل خور ہیں؛

۔ (۱)-اگر کئی ہاہ کی شخواہیں اوا نہیں کی جاسکی تھیں تواس کی رقم دس پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے ''لاکھ دولا کھ -جس قدر ضرورت ہو''کی چیش کش

خلاف عقل ہے!

'(۲)۔ پنڈت جی تواس پیشکش کے لیے زندہ ہی نہ تھے۔اگر زندہ ہوتے تب بھی دہیا کاگریس کاکوئی رہنما، بہ شمول صدراور گاندھی جی کے کوئی رہنمااس قتم کی کھلی پیش کش کرنہ سکتا تنا ''لاک دولا کہ جس قریں وہ کہ کی ضرورت ہو ہم کاگریس کے فنڈے دینے کو تاریس''۔

تھا کہ 'لاکھ دولا کھ۔ جس فدرروپے کی ضرورت ہو ہم کا گریس کے فنڈے دینے کو تیار ہیں''۔ (۳)۔ چیش کش کے قبول کے لیے ایک جواز بھی تلاش کر لیا گیا۔''اس میسِ بہ ظاہر

(ہے)۔ پین س سے بول سے ہے ہیں جواد کی طال کر جواد کا طال کر جواد ہیں۔ اور سمی قومی کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ کیونکہ کا نگریس کا فنٹر تمام فر قول کا مشترک فنٹر تھا''۔اور سمی تو می تحریک کے اجرااور موانع کے انسداد میں مدد کی جاستی تھی۔ لیکن پیدا فتیار بھی سمی فرد واحد کو خد تھا کہ انتظامیہ پاکسی خاص سمیٹی ہے مشورے کے بغیرا تنی بڑی رقم کمی فردیا جماعت کو دے د ک

تھا کہ انتظامیہ یا کسی خاص میٹی ہے مشورے کے بغیراتی بری رقم کسی فردیا جماعت کو دے دی جائے یا چیش کش ہی کرے۔ کا گر لیس کے نظم کی تختی کا ندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پنڈت موتی لال نہرو کے انتقال سے قبل ہی کا داقعہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک مرتبہ اپنے سفر کا بل دفتر کو چیش کیا جس میں ان کے ملازم کا سفر خرج بھی شامل تھا۔ پنڈت جو اہر لاال نہرو

نے اس کی ادائیگی ہے یہ کہہ کر افکار کر دیا کہ ملازم کاسفر خرج نہیں دیا جاسکا۔ یہ اصول کے خلاف ہے! مولانانے بل داپس لے لیاادر پھرا پناسفر خرج بھی وصول نہیں کیا''۔

ن (۷) - بیر بات بھی قابل غور ہے کہ کا گریس کی مال حالت ایس کب تھی کہ وہ اپنی معاون حریت پہنی ور حقیقت الن معاون حریت بہند جماعتوں کی لا کھول روپے سے مدو کرتی ؟ بیر روایت بھی ور حقیقت الن افسانوں اور بہتان طراز ہوں میں ہے ایک ہے جوے ۱۹۳۳ء اور سے 19۳ کے زمانے میں عام جسلی

ہوئی تھیں۔اگر اس روایت کو قبول کر لیاجائے تو جمعیت علمائے ہند کے ہزرگوں اور نیشنلسٹ رہنماؤں کا ایک طبقہ جو سیرت کی ایسی کمزور یوں سے بچاہراہے، ہم ان کے خلاف الزامات کا د فاع نہیں کر کئتے۔

یہ غلطی کی واحد مثال نہیں ہے۔ ایسی متعدد، غلطیاں اس مجموعۂ مضامین "مفتی اعظم کی یاد" میں موجود ہیں۔اگر بھی نئی اشاعت کا سر وسامان مہیا ہو تو اس پر بہ غور نظر ڈالی جائے۔

\*\*\*\*

تصه دوم

آ ثار علمیه وادبیه دین،ادبیادر تاریخی دسیاس نوادر



# ایک تاریخی فتوی

# حضرت مفتى صاحب كاايك ياد گاراور تاريخي فتوكل

1970ء میں پراونشل خلافت کمیٹی صوبہ آگرہ کے شعبہ تبلیغ کے صدر مولانا عبدالماجد قادری بدایونی نے سید المطالح، میر ٹھ سے "ترک موالات "کے عنوان سے ایک مختر مجموعہ قاوی شائع کیا تھا۔ اس مجموعہ علی فرگل محل، لکھنو، سہارن پور، بدایوں، کا نپور کے متعدد علماء کے علاوہ حضرت شخ الہند، مولانا ابوالکلام آزاد اور مفتی محمد کفایت اللہ کے فاوے بھی شامل تھے۔ یہاں حضرت مشفتی مولانا بدایونی کا استفتاء اور صرف آخرالذکر حضرت موسوف کا تاریخی فتو کی درج کیاجاتا ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

استفتاء:

کیا فرماتے ہیں علائے دین وند ہب

(۲)- صورت موجودہ میں ملک کے ہنود کی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ اور اُن کامر کزی مجلس خلافت کی تجویز ، ترک موالات کو مفید اور کامیاب بنانے میں مدو دینا اور مسلمانوں کا آن کی ہمدردی و مددے متعفید ہوتا۔ عندالشرع کیا تھم رکھتاہے ؟

(۳) - ترک موالات کی تجویز عام کی دفعہ خصوصی مالی کین دین بند کر دینا۔اورای ضمن میں:

(الف) مدارس قومیہ سے اس کا اجراد نفاذ ضرور کی ہےیا نہیں؟ (الف) طلباء مدارس قومیہ کا اراکمین مدارس سے ایسامطالبہ کہ وہ ہر ایسی مد دجو تجویز

ترك موالات كي فلاف بور أحاصل كرنابند كردي وصحح بيانيس؟

(ج) ایا کرنے میں عاقل و بالغ طلبہ اپنے والدین کی اجازت کے محتاج ہیں

ما تہیں؟

المستفتى: فقير عبدالماجدالقادري، صدر شعبة تبليغ مجلس خلافت صوبه آگره

جوابِاستفتاء به قلم حضرت مولانامفتی محمر کفایت الله د ہلوی:

ترک موالات ایک شرعی فریسہ ہے جس کے متعلق قر آن مجید میں نہایت صاف وصر ت احکام موجود ہیں۔ دوپہر کے وقت آ قاب کے وجود سے انکار ممکن ، مگر دشمنان خدا کے ساتھ ترک موالات کی فرضیت ہے انکار ممکن نہیں۔ قر آن یاک میں ایک دوجگہ نہیں بلکہ بہت سے مواقع میں نہایت تاکید کے ساتھ ترک موالات کے احکام مذکور ہیں اور وشمانِ خدا کے ساتھ موالات کرنے والوں کے حن میں سخت سے سخت وعیدین بیان فرمائی محنی ہیں۔

سورة ممتخد مين ارشاد هو تام: انما ينهكمُ الله ُ عنِ الذين قاتلو كُم في الدين وَ اخْرَحو كُم من دياركم وظاهرُوُاعليٰ إخرَاحِكُم أَنْ تَوَلُوهُم وَ مَنْ يَتُولُهُمْ فَأُولِيك همُ الظُّلِمونَ خلاصة ترجمہ: -حضرتِ حقّ تم كواليے لوگوں ہے جنبوں نے تم ہے دين ميں مقاتلہ

کیا اور تم کو تبہارے گرول اور شہرول سے نکال کر خانہ ویران کیا اور تہیں نکالنے میں دوسرے لوگوں (لیعنی تمہارے دشمنوں) کی مدد کی موالات کرنے سے منع فرماتے ہیں اور جو مسلمان ان لوگوں ہے موالات کریں کے وہ ظالم ہیں۔

اس آیت میں حضرت حق نے جن کفار کی موالات سے منع فرمایا اور موالات کرنے والوں کو ظالم قرار دیاہے ان کی تمین حالتیں بیان کی ہیں۔اوّل بیر کہ ان کے اور تمہارے در میان ند ہی لڑائی ہوئی ہو۔ دوم میر کہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں اور شہروں سے نکال کر خانہ ویران کیا ہو۔ تیسرے یہ کہ اور نکالنے والوں کی مدد کی ہو۔ جن کفار میں یہ تینوں باتیں موجود ہوں ان کی موالات اس آیت ہے صاف طور پر حرام ثابت ہوتی ہے۔اب دیکھنا یہ ہے كم كور نمنت برطانيه ك ايك بوع ذمه دار محض في جزل ايلدبائي كوفتح يرو شلم ير مبارك باد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس صلبی جنگ کے فاتے ہونے کی حیثیت سے میں مبارک باد دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان ذمہ داران حکومت کے دلوں میں وہی بات ہوتی جو زبان ہے كتے تھے كه يه جنگ فد ہى جنگ نہيں ہے تو فتح بيت المقدس كو صليب كى فتح كيوں كها كميااور الملاائي كوصليس جنك كافاتح مم وجدس قرار ديا۔ مرف اس واقعد في بن ان كے زباني او عاكي

حقیقت کو بے نقاب کر دیااور ارشاد خداوندی سچاہو گیا۔ پُر ضو تکم بافواہم وَ تالیٰ قلو مجم (٨٠٩) کہ وہ صرف اپنے منہ ہے (ملکی جنگ بتاکر)تم کو راضی کرویتے میں اور ان کے دل اس ہے الكاركرتے ہيں تيني اس جنگ كومكى جنگ بتانا صرف اس ليے تھاكد مسلمانوں كى جانى ومالى قربانیاں حاصل کی جائیں۔ عربوں اور ہندوستانی مسلمانوں کوخلیفتہ المسلمین کی فوج سے گزایا جائے اور خود ان کے ہاتھوں اسلامی ممالک فٹح کر کے مسیحی طاقتوں کے حوالے کیے جا <sup>ک</sup>یں یان کے زیرافتہ ار کر کے غلامی کاطوق مسلمانوں کی گر دنوں میں ڈالا جائے۔اس کے علاوہ صلح نامہ ٹرک کی شرائط نے تمام اسلامی و نیا کو یقین دلادیا کہ دول متحدہ نے صرف میحیت کے تقاضے اور اسلام کے ساتھ عداوت کی وجہ سے ایسی شرائط پرٹر کی کو مجور کیا جو قانون مباوات، آئین عدل وانصاف ہے قطعاً کوسوں دور ہیں۔مثلاً ٹر کی کے وہ مقامات جن پر جنگ کا کوئی اثر بھی نہیں پہنچا تھا، نہ ان کو دور انِ جنگ میں کسی نے فتح کیا، ٹر کی کے قیضے سے نکالنا۔ سمرنا يونانيون كودلوانا يا قبضه كريليني وينار وارالسلطنت اورمر كزخلافت فتطنطنيه يرقبضه كرليها، مقامات مقدمه پر قبضه کر لینااور آنگریزی تسلط جما کراپنے صریح وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ دلی عہد سلطنت کو بغیر کسی جرم کے قیدیا نظر بند کردینا۔ تحریس بونان کو دلادیناوغیر ہو غیرہ۔ یہ تمام واقعات اور حالات ہیں جن پر نظر کرتے ہوئے کسی ادنی مجھندار کو بھی اس میں شک نہیں بتاکہ ملمانوں کے ساتھ فدہی تعصب برتا گیا ہے۔ اور صرف اس برم پر کہ بد خدائے قدوس کی توحید پرایمان رکھتے ہیں۔ان کے ساتھ بیہ صر یح ظلم کیا گیاہے، تواس جنگ کے نتائج نے روز روش کی طرح اس کاند ہی جنگ ہونا ٹابت کر دیا۔

(۲) - گھروں اور وطن سے نکالنا۔ جن مقامات پر مسیحی طاقتوں نے قبضہ کیا ہے۔ وہاں سے ہزاروں مسلمانوں کا گھریار چھوڑ کر نکل جانا بالخصوص مرکز خلافت قسطنطنیہ سے بے شار محبانِ وطن کا ججرت کر جانا۔ عما کد سلطنت وار شخ الاسلام اور علمائے کرام کو مالٹامیں جلاوطن کردینا۔ افراج عن الدیار ، افراج عن الوطن نہیں تواور کیا ہے۔

(۳)- نکالنے والوں کی مدد کرنا۔ سمرنا پر یونانیوں کا قبضہ دلانایا قبضہ کر لینے وینا۔ تھر لیس پر یونانیوں کا قبضہ کرادینا اور ہزاروں مسلمانوں کا جلاوطن ہو جانا۔ جماعت احرار و مجانِ وطن پر ایک سختیال کرنا جس سے دور کہ دطن پر مجبور ہوں تھلی ہوئی معاونت علی الاخراج ہے۔ اور تیزں باتوں میں اگر چہ تمام دول متحدہ شریک ہیں لیکن جیسا کہ واقعات اور اخبارات سے معلوم ہو چکاہے ان

سب میں برطانیہ کی طاقت ہی کاہاتھ زبردست تھا۔ اور ترکی کے ساتھ ناانصافی اور تخی کی تمام ترزیادہ ترذمہ داری برطانیہ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ پس جب کہ حکومت برطانیہ میں پیر تیوں باتیں، جن کااس مقدس آیت میں ذکر کیا تھا علی وجہ الکمال پائی سکیں۔ تو غدا تعالیٰ کے اس صاف وصر سے تھم کے بموجب حکومت برطانیہ کے ساتھ ترک موالات فرض اور موالات حرام ہے۔ حضرت حق کابید ارشاد کہ جوایے لوگوں سے موالات کرے وہ ظالم ہے،اس بات کی دلیل ہے کہ نمی تحری ہے۔ کیونکہ ظلم کے متعلق دوسری جگہ ارشاد ہے الالعنة الله علی الظّلمين لعني خروار ہؤكہ ظالموں پر خدا كى لعنت ہے۔

جواب نمبر ۲

ایسے وسمن جن کی عداوت کے اثر سے اسلامی شوکت اور نہ ہی ناموس برباد هو تا بو- اسلامي سلطنت تباه بوتي بو، مقامات مقد سه اور جزيرة العرب برغيز مسلم اقتدار قائم كه اسلام ك ناموس كى حفاظت ك ليهم مكن جدوجهد كرين اس جدوجهد مين اگر برادرانِ وطن کے ساتھ انفاق واتحاد مفیڈ ہو (جو یقیناً مفید ہے) تو حدود شرعیہ کے اندر رہ کر اس پر عمل کرنا بھی اور اتحاد واتفاق پیدا کرنا بھی یقییتا مقدمات فرض میں واخل ہے اور جب کہ برادرانِ وطن كا بهارے ساتھ مقاتلہ فی الدین اور اخراج عن الوطن یا مظاہرت علی الا خراج نہیں توان کے ساتھ احسان دانصاف اور اتفاق فی المعاشر ۃے کوئی چیز مانع نہیں۔خود حضرت فِيُّ تَعَالَىٰ كَاارِشَادَ ﴾ لَاينهكم الله عنِ الذين لم يُقاتِلو كُم في الدين وَ لَمُ يُخْرِ حوكُمُ مِّن دبارِ مُحُمُ أَنْ تبرو هُمْ وَ تُقسِطوا إليهِم يعنى الله تعالى تم كواي غير مسلمول كرساته احسان وانصاف کامعاملہ کرنے ہے منع نہیں کرتاجن کی تمہارے ساتھ مذہبی جنگ نہیں اور نەانہوں نے تہہیں خاندو پران کیا۔

اور ظاہر ہے کہ جب احسان کرنے سے ممانعت نہیں تومعاشر تی انفاق سے بدرجہ اوٹی ممانعت نہ ہوگی۔ پھر جب کہ بر سم جنگ دشمنوں سے صلح کرناجائزے توغیر محاریین سے صلح بدرجه اولى چائزے حفرت حق كاار شادے وان جنحو السلم فاجنح لها و تو كل على الله كه اگر مشركين صلح كى طرف، اكل بول توتم بھى صلح كى طرف جھك جادَاور خدارٍ بجروم كرو-ہل یہ ضرورہے کہ اتفاق اور صلح حد د دشر عیہ کے اندر دہے تو پھر عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں۔

#### جواب نمبر ۳

الف: - ترك موالات مين تمام وه تعلقات شامل بين جن مين ميل جول محبت اور اعانت ونفرت پائی جاتی ہو۔اور اسلام سے دشمنی رکھنے والی طاقت کو قوت بہنچی ہو۔ مالی لین دین ہویا حکومت کی ملاز متیں ہوں۔ تعلیم ہویا کونسلیں۔ کسی خاص قتم کی موالات کو حضرت حق نے منع نہیں کیا بلکہ عام عکم دے کر ہر فتم کی موالات کو حرام فرمادیا ہے۔

ب - تعلیم کے لیے گور نمنٹ سے روپیہ لینااوراس کی وجہ سے اُن شر الطا کایا بند بنیا جو تعلیم کو تھی بلکہ زہریلی کردیتی ہیں۔ یقیناً ناجائز ہے۔ ند ہی طبقہ تو بمیشہ سے اس کی ملمی اور ز ہر پلی اور الحاد ود ہریت مجری ہوئی تعلیم سے رو کرارہا ہے آج اس پر واقعات حاضرہ نے

ترک موالات کافریضه اور زیاده بردهادیا ہے۔

ر ہی صرف زبان کی تعلیم پاعلوم ومعاشیہ کی تعلیم وہ بے شک جائز ہے لیکن اس کے لیے ند کی ذاکری کی ضرورت ہے، ندیو نیورسٹیوں سے تعلق قائم رکھنے کی ند گور نمنٹ سے گرانٹ لینے کی ، ڈگریوں کی ضرورت صرف گور نمنٹ کی ملاز متوں میں ہوتی ہے اور گور نمنٹ کی ملاز متنیں کر نایقییڈاس کے ساتھ موالات ہے۔ پس ترک موالات کے دوسرے مدارج کی کامیابی کا پہلازیند میں ہے کہ تعلیم ڈگریاں ہی حاصل ند کی جائیں۔

ج - تمام مسلمان عاقل وبالغ طلبه پر خواه وه قومی مدرسوں کے طالب علم ہوں یا سر کاری در سوں کے ، فرض ہے کہ دوا لیے مداری سے جن کا تعلق گور نمنٹ کے ساتھ ہے علیحدہ ہو جائیں اور اس علیحد گی میں ان کو اپنے والدین کی اجازت لینی ضروری نہیں۔ ملکہ والدين كي ممالعت پرعمل كرنا جائز نهيں۔ كيونكه لاطاعة المتحلوق في معصبة النحالق سرور عالم کاارشاد ہے۔ ہاں والدین کے ادب واحرّ ام کو ملحوظ رکھناضر وری ہے، ان کی خدمت میں نمبایت اخلاص اور ادب کے ساتھ میہ عرض کردیں کہ چونکہ ان مدارس میں پڑھنے سے خدااور رسول کے احکام ہمیں منع کرتے ہیںاس لیے آپ ہمیں معذور سمجھیں اور اس تھم عدولی کوخوش دلیہے معاف فرمائیں۔

كتبه خاكسار محمر كفايت الله غفرلة ر بلی، ور صفر ۱۳۳۹ هه (۲۸ راکتویر ۱۹۲۰) **☆☆☆** 

# چند تبر کات دینی

حضرت مفتی اعظم کے ہزاروں فتوے کفایت المفتی کی نو جلدوں میں مرتب ہوگئے ہیں۔ لیکن تحقیق و بازیافت کاباب بند نہیں۔ یقین ہے کہ صد ہافتو ہاب بھی لوگوں کے پاس موجود ہوں گے جو فاصل مرتب مولانا حفیظ موجود ہوں گے جو فاصل مرتب مولانا حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم کو دستیاب نہیں ہو سکے۔اس قتم کے نایاب فتووں میں سے چودہ فتو سے حضرت خدومی مولانا حافظ قادی شریف احمد صاحب دہلوی دامت فیوضہم (مدیر و صدر المدرسین مدرسہ تعلیم القرآن و پیش المام و خطیب جامع محبد سٹی اسیشن ، کراچی) کے صدر المدرسین مدرسہ تعلیم القرآن و پیش المام و خطیب جامع محبد سٹی اسیشن ، کراچی) کے استفسارات اور ان کے جواب فتاد کی شرعیہ اور ایک فیاتی خط کا جواب ہے۔ یہ تمام استفسارات اور ان کے جواب (فتوے) گفایت المفتی میں شامل نہیں۔

حفرت مخدومی قاری صاحب کے ذخیرہ علمی سے جوچودہ تحریرات دستیاب ہوئی ہیں،ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱)-حضرت مفتی اعظم کے چار خط بیں جو قاری صاحب کے مختلف سوالات کے جواب میں انہیں ذاتی حیثیت میں حضرت مفتی صاحب نے تحریر خرمائے تھے۔ان جوابات کا تعلق فتووں کی فتم سے نہیں۔ای لیے ان چاروں خطوط کو فتووں کے ذیل سے نکال کر نادر خطوط کے حصے میں شامل کردیا ہے۔

۲- قاری صاحب نے جو خطوط دین مسائل کے باب میں کھے تھے اور ان میں شرعی مسئلہ دریافت فرمایا تھا۔ ان میں سرعی مسئلہ دریافت فرمایا تھا۔ ان میں سے نو کے جوابات شرعی فقوے کے طور پر مفتی صاحب مرحوم نے تحریر فرمائے تھے۔ وہ اس مقام پر شامل ہیں۔ ان میں سے ایک فقوے پر بہ حیثیت مصد ق و مو آن مولانا تحد مظہر اللہ مجد جامح فتح توری و بلی نے بھی دستخط فرمائے ہیں۔ سا۔ دو خطوط میں استفسادات کے جواب مولانا تحد ضاء الحق دہلوی کے قلم سے ہیں۔ ایک خط کے استفسادات کا جو جواب مولانا فیاء الحق نے تحریر فرمایا تھااس پر "الجواب

صحح" لکھ کر حضرت مفتی صاحب نے جواب کی تصدیق کی ہے۔ دوسرے خط میں استفسار کا جواب حضرت مفتی صاحب کے حادثہ انتقال کے بعد کا ہے۔ لیکن میہ چو نکہ ایک سلسلے کے خطوط تنے اور ایک ہی بزرگ شخصیت کے نام اور اسی موصوف بزرگ سے حاصل ہوئے تنے ،اس لیے اس کاترک مناسب معلوم نہیں ہوا۔

حفرت مفتی اعظم ہند کے لیہ تمام دینی افادات جو از قتم فتو کی تھے۔ اس مقام پر مرتب کر دیۓ گئے ہیں تاکہ یہ نہ صرف ضائع ہونے سے فتح جائیں بلکہ ان کا فیضان عام ہو۔

(۱)- بخد مت اقد س قبله و کعبه حفرت مفتی صاحب مه فیوضکم

السلام علیم ورحمة الله ویر کلت مندرجه ذیل مسئله معلوم کرکے رہنمائی چاہتا ہوں۔ کراچی کی تقریباً اکثر مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اذا نیس ہوتی ہیں اور عیدین اور جمعہ کی نماز بھی۔

یہاں پر ایک طرف حضرات علائے دیوبند ہیں جن میں مفتی محمد شفیع صاحب سید سلیمان ندوی، مولو کی اختشام الحق تھانوی قابل ذکر ہیں۔ یہ حضرات اس آلہ پر نماز کے جواز کے قائل ہیں اور عامل بھی ان کی وجہ ہے اکثر مساجد میں یہ بدعت شروع ہوئی ہے۔ جس کی وجہ ہے ہرامام کے لیے بچنا براد شوار ہوگیاہے۔

۔ ووسری طرف علائے ہریلی ہیں ان کا عدم جواز صلوٰۃ کا فتویٰ ہے مگر عمل انکا خلاف ہے لینی وہ بھی نمازاس آلہ پر پڑھتے ہیں۔

میں بھی یہاں ایک معجد میں امام ہوں میں بھی اس گناہ میں ملوث ہوں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سے بیہ مشورہ لیا تھا کہ میں ایک صورت میں ترک امامت کردوں تو مولانا نے منع فرمادیا اور بیہ فرمادیا کہ بیہ مسئلہ کوئی قطعی نہیں اگر آپ کے علاء نے فتوکی دے دیا ہے تو آپ نماز پڑھا تیں اور بیہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ جمعید علاء بنداس مسئلہ کی تحقیق کر رہی ہے۔ لہذا حضرت والاکی اس مسئلہ میں کیارائے ہے۔ آیا اس آلہ پر نماز ہوگی یا نہیں۔ جوزین ایک دلیل بیہ بھی دیتے ہیں کہ حرمین شریفین میں بھی تو نماز ایسے ہی ہوتی ہے والی علاء نے کیوں جوازی ایک دلیل بیہ بھی دیتے ہیں کہ حرمین شریفین میں بھی تو نماز ایسے ہی ہوتی ہوتی والی علاء نے کیوں جوازی افتاح کی دیا ہے۔

المستفتی (قاری) شریف احداز کراچی (یاکتان)

الجواب:

آلہ مکمر الصوت ہے جو آواز نگتی ہے اگر وہ اصل آواز ہی ہے جو بڑھ کر بلند ہو جاتی ہے تو ہو ھاکر بلند ہو جاتی ہے تو ہو ھاکر ہے جو لوگ اس کے عدم جو از کافتو کی دیتے ہیں ان کے نزدیک یہ بات انجی خابت منبیں ہے۔ مرف امام نماز کی آلہ کی آفد کی ہو تا تاہم جب ایک جماعت علماء کی اس کی قائل ہے تو آپ اس کے طاکار نہ ہوں گے۔

محمر کفایت الله کان الله لهٔ مهرمدر سه امینیه ، د ، بلی

**Y A Y** 

(٢) تبلير وكعبه حفرت مفتى صاحب مد ظلكم

السلام علیم ورحمۃ اللہ وبر کانہ۔ صورت حال یہ ہے کہ میرے ایک عزیزنے اپنے
ایک لڑکے کاعقد ایک غیر مطلقہ لڑکی ہے کر دیا جس کے متعلق صرف اس کے والدین کہتے
ہیں کہ ہماری لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق دیدی) حالا نکہ ہم نے اپنے عزیز کو ذکاح ہے قبل
منع کیا اور ہم اس نکاح میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ ہمارے عزیز کے لڑکے نے فکاح کے بعد
طلاق دے دی گر ہمارے عزیز نے اس لڑکی کا فکاح اپنے دوسرے لڑکے ہے کراکر اس سے
طلاق دلودی اور پھر اپنے پہلے لڑکے ہے (جس نے پہلے طلاق دی تھی) نکاہ فانی کر دیا۔

اب دریافت طلب به مسئلہ ہے کہ خاو ند اور اس کے والدین سے ایس حالت میں قطع تعلق کیا جائے یا نہیں اور ان کے ہاں کھانا پینا کیبائے۔ بیٹواو تو جروا۔

الجواب:

اگران کو معلوم تھا کہ لڑکی منکوحہ ہے اور پہلے خاد ندنے طلاق نہیں دی ہے اور پہلا خاد ند زندہ موجود ہے تو دوسرا انکاح کرنا حرام تھا۔ اس کے باوجود انھوں نے اس کی پروانہ کرتے ہوئے اس لڑکی کا نکاح کیا تو دہ سب مر تکب کبیرہ کے ہوئے اور ان سے زجر آتعلق قطع کرلیاجائے تو در ست ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له وبلي

ZAY

(٣) كيا فرمات بين حضرات عالمات دين ومفتيان شرع متين ادام الله فيوضهم مندر جه ذيل مسائل كي بارب بين:

سندر جیدی سن م سے پارے ہیں. (۱)۔ اگر کوئی ھافظ قرآن ہو جس کے ڈاڑھی نہیں نگلی لیکن عمر ۱۵سال ہے تواس کے پیچیے تراو تک جائز ہے یا نہیں۔

(۲)۔ مر د کوسونے کی گھنڈیاں لگانی شرعاَ جائز ہیں یا نہیں۔

ر ( رو رو کی سینی کا کی کا داتا ہے ۔ اگر ایک حافظ قر آن ڈاڑھی کتروا تا ہے اور سونے کی گھنڈیاں بھی لگا تا ہے تواس کے پیچھے نماز تراو تک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یااس سے سے بہتر ہے کہ کسی دیندار کی افتداء میں سورة تراوی پڑھ کی جادے۔

(۷)۔ بعض مساجد دودو منزلہ تین تنین منزل کی بنی ہوتی ہیں ایک مساجد میں ہر منزل میں علیحدہ علیحدہ حفاظ تراد تک میں قر آن کریم سنا کتے ہیں یاا یک ہی حافظ سنادے شرعاً کیا تھم ہے۔ بیٹواد توجر وا

( قاری) شریف احمه کراچی (پاکستان)

الجواب:

(۱)۔ پندرہ سال کی عمر پوری ہو تو اس کے پیچھے نماز فرض ادر تراو تکے پڑھنا جائز ہے خواہ داڑھی نکلی ہویانہ نکلی ہو۔

(۲)۔ سونے کی گھنٹریاں مرد کے لیے لگانانا جائزہے۔ بعض فقہانے سونے کے بٹنو∪اور گھنڈیوں کی اجازت دیہے گر صحیح قول اول ہے۔

(۳)- حد شرعی بے داڑھی کتر واکر کم کرانے والے کی امات مکر وہ ہے۔ اس کے پیچھے قر آن مجید سننے ہے کسی نیک دیندار کے پیچھے سورت تراوت کر پڑھنا بہتر ہے۔

(۳)- ہاں ایس مساجد میں ہر منزل میں قر آن مجید سنانامبات ہے بشر طبکہ ایک منزل کی آواز دومر می منزل میں نہ پہنچتی ہو۔

محمر کفایت الله کان الله لهٔ و بلی

(۴) کیا فرماتے ہیں حضرات علاء دین ومفتیان شرع متین ادام اللہ فیوضہم مندرجہ دیل مسکلہ کے متعلق:

جس نے فج فرض ادا نہیں کیااور دہ پہلی مرتبہ فج کو جارہاہے تواس کو پہلے مکہ معظمہ **-(1)** 

زید کہتا ہے کہ جس نے ج فرض ادا نہیں کیااگروہ کمہ معظمہ پہلے چلا جائے تو پہلے وہ -(r) ج کرے اس کے بعد مدینہ منورہ جائے اگر مکہ معظمہ ہو کر جج سے قبل مدینہ منورہ جائے گا تو اس کا حج نہیں ہو گا کیا ہیہ صحح ہے۔مہربانی فرماکر اصل مئلہ ہے مطلع فرمانیں۔

الجوار **-(**1)

جُ کا توایک خاص وقت ہے۔اس سے پہلے یااس کے بعد حج نہیں ہو سکتا۔ مدینہ طبیبہ کی حاضری کے لیے کو کی وقت معین نہیں۔جب موقعہ ملے حاضری دے سکتا ہے۔ -(r)

یہ بات کہ اگر مک معظمہ سے قبل چی مدینہ منورہ چاا جائے توج نہیں ہو گافلاہے اگر وقت میں گنجائش ہو کہ مدینہ ظیبہ کی زیارت سے واپس آگر جج کر سکاہے تومدینہ طیبہ جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له دبل

(۵) کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے دین ومفتیان شرع متین

یه که ایک امام محد جمعه کو فخر کی نمازیس سور و سجده اور سور و د بر پروهتا ہے اس کا بیہ -(1) تعل شرع کے مطابق ہے یا خلاف۔

زیدیہ کہتاہے چونکہ ہم امام اعظمؓ کے مقلد میں اس لیے حفی ہونے کی وجہ ہے -(r) مندرجه بالا نغل امام صاحب كالمُحيك نهين لبذاامام صاحب كاجو قول هو تحرير

فرمادین اور مفتی به قول کیاہے۔

جعد کے فرضوں کے بعد لوگ چار سنتیں بھی پڑھتے ہیں دو بھی پڑھتے ہیں اور **-(٣)** 

بعض چار بھی پڑھتے ہیں اور دو بھی ( لیعنی چیر ر کعت) پڑھتے ہیں۔اصل مسئلہ کس طرح ہے۔ بینواو تو جروا۔ المستفقی ( قاری) شریف احمد دہلوی از کراچی۔( یاکستان)

الجواب:

مسجد جامع فنخ يوري، دېلي

(۱)۔ مجمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ مجدہ اور سورہ دہر پڑھنا صحیح ہے۔ تاہم اگر نماز یوں میں کمزور آدمی ہوں توان کی رعایت کرتا بھی درست ہے۔

(۲)- اس بارے میں تو حنفیہ کا کوئی خاص قول نہیں ہے۔ جعہ کے روز نماز فجر میں میہ سور تیں پڑھنااولی ہے اس لیے کہ حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔

سوریں پڑھنااوی ہے اس کیے کہ مسلورا کور کی املاملیدو مسے ہاہت ہیں۔ (۳)۔ جمعہ کے فرضوں کے بعد چارر کعتیں سنتیں پڑھی جائیں یاد وپڑھی جائیں یا چھے پڑھی جائیں یہ سب جائز ہے۔چھ پڑھناافضل ہے کہ اس میں چاراور دوکے دونوں تولول

جائیں یہ سب جائز ہے۔ چھ پڑھناالصل ہے کہ اس میں چارادر دولے دولوں فولوں کو جمع کر لیا گیاہے۔ الجواب صحیح محمد مظہر اللہ غفرلۂ محمد کا میں دانٹہ کان اللہ لا

محمد کفایت الله کان الله لهٔ و بلی

442

(۲) کیافرہاتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین اس سئلہ میں:

زید کو ایک مبحد میں نماز پڑھنے کی حالت میں ۲۰۰ (دوسو) روپے پڑے ہوئے سلے

یہ مجداسٹیٹن پرہے جہاں پر مسافروں کی آمدور فت رہتی ہے زیدئے مبحد بندا میں بار بار اعلان

کرایاور اخبارات میں بھی اعلان کیالیکن ابھی تک اس روپے کامالک نہیں آیا جس کو تقریباً مہاہ

میں میں گئے ہے۔ زید اس روپے کوشر عاکم طریقہ پر ترج کرے آیاای مبحد میں کی تقمیر
وغیرہ میں لگادے یا کمی ایسے آدمی کو دے دے جوجے بیت اللہ کو جار با ہواور اس کے پاس روپ یہ

خرج کے لیے کم ہویا کمی اور جگہ صرف کرے۔

زید نے اس رقم کے سلسلہ میں اخبارات میں جو اعلان کیااس میں بھی اس کا خرج

ہوادہاں میں سے وضع کرےیانہ کرے۔ مینواو تو جروا الجواب:

زید اپنا خرچہ جواشتہارات اور اخباروں میں اعلان کرنے پر خرچ ہواہے اس رقم صف سر سریت قبلہ میں است

میں سے وضع کر کے باقی رقم مخاجوں پر صدقہ کر دے۔ لیکن دوسور و پیہ ہیں توان کے لیے کم از کم چھے ماہ انتظار کرے۔

ں توان سے سیے ہمار ہم چھواہ انظار کرے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

رېلى

#### **4 A Y**

(2) کیافرماتے ہیں حضرات علائے دین دمفتیان شرع متین ادام اللہ فیوضہم اس مسئلہ میں کہ زید کراچی شہر میں سرکاری طازم ہے اہل وعیل حیدر آباد سندھ میں ہیں ہیں اس کان اللہ جائے تو میں ہیں ہیں ہیں کر اپنی میں مکان اللہ جائے تو ایس عیال ہے آگر کراچی میں مکان اللہ جائے تو اہل وعیال کو بیمیں لے آؤں لیکن یہان مکلن طنا آسان خمیس ایس صورت میں اگر زیدائل وعیال سے ملنے کے لیے ایک دوروز کے ملے حیدر آباد جائے تووہ مسافر کی نماز پر ھے امتیم کی۔

الجواب:

جب حیدر آبادین مکان ہے اور وہیں بال نیچ میں تو وہاں جا کر مقیم کی نماز پڑھ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

وبالج

(٨)الجواب

(۱)- جمعہ کے روز بھی زوال ہو تاہے اور اگرچہ بعض فقہاء نے جمعہ کے روز زوال کے وفت بھی نماز کو جائز قرار دیاہے گر صحح اور مضع یہ یہی ہے کہ زوال کے بعد ہی اذان اور نماز پڑھی جائے۔

(۲)- بم الله الرحمٰن الرحيم ايك مرتبه قرآن مجيد ميں پڑھنا چاہے۔خواہ سور 6 يقرہ پر پڑھے ياادر كسى سورت پر۔اس ميں كوئى تعيين نہيں ہے۔ كار خير بهم اللہ سے شروع ہونا چاہيے دہ لبم اللہ توسور وُ فاتحہ سے پہلے پڑھى جاتى ہے۔ اخیر میں سور و فاتحہ کے بعد سور ہ الناس اور الناس کے بعد پھر سور و فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آخر کی دور کعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سور ہ الناس پر رکوع کر دیا جائے اور دوسر کی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد الم مفلحون تک پڑھ کر رکعت کی جائے۔ یہ بہتر ہے۔ دور کعتوں میں تر تیب قر آن جمید کا لمیٹ جاناس میں کوئی کراہت یا ممانعت نہیں ہے۔ وہ تو تصد ارکھا گیا ہے۔ تاکہ ختم قر آن کے بعد مصلاً شروع ہوجائے۔

م سے ہم را کی ہے۔ اس کو پڑھی جائے ہوہ بھی تو قر آن پاک کی سورت کی حیثیت سورہ فاتحہ ہر رکعت میں جو پڑھی جائی ہے وہ بھی تو قر آن پاک کی سورت کی حیثالازم سے ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کو میر پورا کرنے کے لیے کسی رکعت میں اس کو مکر ر پڑھنا کہ فاتحہ کے بعد پھر فاتحہ پڑھی جائے نہ ضرور کی نہ ثابت۔

محد کفایت الله کان الله له دیلی

#### ZAY

(9) کیا فرماتے ہیں حضرات علائے دین دمفتیان شرع مثین ادام الله فیوضهم مندر جه ذیل مسائل کے متعلق

(۱)- ہنڈہ اور اس کے والدین سے کہتے ہیں کہ ہندہ کو اس کے خاوندنے طلاق دیدی ہے لیکن شاہد کوئی نہیں۔ کیا والدین کے کہنے پر طلاق واقع ہو جا لیگی۔ میہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندہ کا بھائی ہے کہتا ہے کہ اس کے خاوندنے طلاق نہیں دی۔

(۲)۔ ہنڈہ کے والدین نے اس کا نکاح ٹانی کر دیا کیا یہ نکاح درست ہوگا۔

(r)- اس فاح كے بعد جواد لاد ہوگاس كے متعلق كيا حكم ب-

ر ( ) ۔ ہندہ نے نکاح تائی کیا۔ اس کے بعد اس کے دوسر نے خاد ند نے اس کو طلاق دی ( م)۔ ہندہ نے نکاح تائی کیا۔ اس کے بعد اس کے دوسر نے خاد ند نے اس کو طلاق دی طلاق ہو جانے کے بعد زوج تائی کے والدین نے اپنے گھر پر عدت پوری کرائی عدت کے بعد اپنے دوسر نے لڑکے سے نکاح کراکر پھر اس سے طلاق دلوائی اور پھر اپنے ہے اس کے بارے بھی کہا چھر تائی کردیا کیا ہے جائز ہے اور اس فتم کی حرکت کرنے والے کے بارے بیس کیا تھم ہے۔ اور اس فتم کی حرکت کرنے والے کے بارے بیس کیا تھم ہے۔

(۵)- اس شخص سے قطع تعلق اور کھانا پینا ہند کر دینا کیسا ہے۔

بينواو توجروا

المستفتی( قاری)شریف احداز کراچی(پاکستان) مور خه ۲۲راگست۱۹۵۱ء

الجواب:

ہندہ کے دالدین کا قول کہ لڑ کی لیعنی ہندہ کو اس کے خاد ندنے طلاق دیدی معتر نہ ہو گا۔ خصوصاً جبکہ ہندہ کا بھائی طلاق ن**ہ**دینابیان کر تاہے۔

اگر صرف مال باپ ہی طلاق دینے کے مدعی میں اور در حقیقت خاو ندیے طلاق

نہیں دی تھی تودوسر انکاح ناجائزاور حرام ہوااوراس صورت میں اولاد بھی ناجائز ہو گی۔

لڑ کے نے طلاق مغلظ دی تھی تواس میں حلالہ کی ضرورت تھی۔ حلالہ کے لیے

د وسرے کڑے سے نکاح کر دیااور اس سے بعد جماع کے طلاق دلواکے پہلے لڑکے سے مکرر نکاح کردیا توبیہ بات اگرچہ بےشر می کی نبے مگود وسر انکاح جائز ہو گیا۔

س شخص سے قطع تعلق کا تھم دریافت کرناہے۔ لاک کے مال باب سے یالاک کے

خاد ندسے یا خاد ند کے مال باپ سے یاد وسرے لڑکے سے۔ان کے احکام مختلف ہیں۔

محمه كفايت الله كان الله ليؤ وبلي

(۱۰) کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے دین ومفتیان شرع مثین ادام اللہ فیوضہم مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں:

ج بدل کون مخص ادا کر سکتاہے مینی مید کہ ج بدل وہی کر سکتا ہے جو ج فر ض ادا **-(1)** كرچكا ہواگر كوئى ايبا المخص چلاجائے جس نے ج فرض ادانه كيا ہو تو حج بدل ہو جائے

گایا نہیں۔ كيابيه مئله ہے كه اگر كوئى بچه بچپن ميں اپنے والدين كے ساتھ ج كو چلا جائے تو

**-(r)** جب تك ده بجه بالغ موكر حجمة كرلے والدين كافح قبول نہيں موتا۔

اگر کوئی ایسا مخص فح بدل کو چلا جائے جو بچین میں والدین کی ساتھ کج کو گیا ہو تو ج **-(٣)**  برل ادا ہو گایا نہیں۔ بینواد تو جروا۔ الجواب: (۱)۔ جَ بدل کے لیے ایسے آدی کو بھیجنا چاہیے جو اپنا تج پہلے کر چکا ہو کسی ایسے مخف کو جس نے تج نہ کیا ہو بھیج دینے ہے بھی تج تو ادا ہو جائیگا کیلن ایسا کرنا بہتر نہیں۔ (۲)۔ نہیں میہ بات تو سمجے نہیں۔ (۳)۔ بجپن میں والدین کے ساتھ تج کو گیا تھا اس کو بھی تج بدل کے لیے بھیجنا بہتر نہیں گو تج ادا ہو جائیگا۔ الجواب صحیح کم کا بات اللہ کان اللہ لا

ZA5

(۱۱) كيافرات بين علمائد وين ومفتيان شرع متين ادام الله فيوضهم مندر جه ذيل مسائل كم متعلق:

(۱)- تکبیرات تشریق تیره کی عصر تک بین اور قربانی باره تک-الجدیث حضرات عوام کے سامنے یہ دلیل پیش کردیتے ہیں کہ دیکھو تکبیر کے ساتھ قربانی بھی ختم ہوتی ہے۔ حندیہ کے پاس اس کا کمیاجواب ہے۔

(٢)- عيد ك موقع برام نمازك بعدد عاما تكي اخطب ك بعد

وبلي

**-(٣)** 

زید نے اپی لڑک کا تابالتی کے زمانہ میں ہندوستان میں نکاح کیا تقیم کے بعد لڑک اپنی والدین کے ہمراہ پاکستان آگئے۔ لڑک کے ور ٹانے کو حش کی کہ لڑک کا خاو ندیا تو خود پاکستان آگئے۔ لڑک کو ہندوستان بلالے مگر لڑک نے نہ تو اپن اہلیہ کو ہندوستان بلالے مگر لڑک نے والد نے پاکستان میں ایک ہندوستان بلایا نہ خود آیا مجبور ہوکر لڑک کے والد نے پاکستان میں ایک مسلمان مجسر یہ کے ہاں فیج نکاح کی در خواست دی اور نکاح ٹائی کی اجازت ما گئی مجسر یہ نے دے دی۔ کیا مجسر یہ کی اس اجازت پر فیج نکاح ہو کرزیدانی لڑک کا نکاح ٹائی کرسکتا ہے۔

(۷)- حضرت مفتی صاحب مرحوم ہے ایک مرتبہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے متعلق دریافتہ کیا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ جمعیۃ علماء نے علماء کی ایک سمیٹی بنائی ہے وہ فیصلہ کرنے والی ہے اسکافیصلہ ہولیا نہیں آپ کااس مسئلے میں کیا خیال ہے حضرت والا کی کیارائے تھی۔ بینواو تو جروا

# المستفتی قاری ثریف احمد غفرلهٔ از کراچی -پاکستان

لجواب:

(۱)- تجبیرات تشریق کے وقت کے بارے میں خود حفرات صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ اختاف کا عمل حضرت علی کے قول پرہے۔ و هومارواه ابن شیبة حدثنا حسن بن علی عن زائدة عن عاصم عن شقیق عن غلی انه کان یکبر بعدالفحر یوم عرفة الی صلاة العصرمن آخر ایام التشریق۔ حضرت این عمر سے بھی ایک روایت ہے قال علی وابن عمر فی احد الروایتین عنه انتہائه من صلاة العصرمن آخر ایام التشریق۔

(۲)- عید کی نماز کے بعد دعاما نگنے کا ثبوت تو بخاری شریف کی ایک روایت سے ملتا ہے۔ البتہ یہ ثابت نہیں کہ نمازے فارغ ہوتے ہی ما گنی ہے یا خطبہ پڑھ کر لہذا دونوں صور تیں جائز بیں۔

(٣)- مسلمان عالم في آگر نكاح شخ كرديا تو شخ ہو گيا۔ مياں بيوى ميں اگر يجائى ہو پچى تھى تو شخ كے بعد عدت لازم ہے۔ عدت گذار كر نكاح كر سكتى ہے۔اور اگر يجائى نہيں موئى تھى تو شخ كے بعد نكاح جائز ہوگا۔

(۴)- کمیٹی نے ابھی اپنا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ حضرت مفتی صاحبؒ نماز میں لاؤڈا سپیکر کے استعال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہندوستان کے دوسرے علا بھی اس بارے میں مختلط ہیں۔

محمد ضیاءالحق و ہلوی مدرسه امینیه ، د ہلی

☆☆☆

#### نوادر علمييه

# بزرگان واکا بر دار العلوم دیوبند کے مخضر سوانح

حضرت مفتی اعظم کا شاہ کار وعظیم الشان تھیدہ" روض الریا حین" اور اس کاار دو
ترجہ قار ئین کرام کی نظرے گزرا۔ اس نے قلب کو منور ، دماغ کوروش اور ایمان کو تازہ کیا۔
اس تھیدے کا ایک اہم حصہ دہ تح برات ہیں ، جو تھیدہ نگار نے اس ہیں نہ کور و مشار الیہ
بندگان واکا برعائے وار العلوم (دیوبند) کے سواخ ہیں ہہ طور حواثی تالیف فرمائی تھیں۔ یہ
بندگان واکا برعائے وار العلوم (دیوبند) کے سواخ ہیں ہہ طور حواثی تالیف فرمائی تھیں۔ یہ
تر برات متند حالات کے لیے حوالہ انتصار و جامعیت کی مثال اور شگفتہ انداز نگارش کا نمونہ
ہیں۔ ان کے فاصل مرتب مولانا حافظ پر وفیسر رشید احمد ارشد (استاد جامعہ کراچی) مرحوم
نے جو تمہید کی نوٹ کھا تھا، اسے شائل کیا جارہاہے۔ البتہ پر وفیسر مرحوم نے ان پر جوحواثی
نے جو تمہید کی نوٹ کھا تھا، اسے شائل کیا جارہاہے۔ البتہ پر وفیسر مرحوم نے ان پر جوحواثی
متن کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی شامل ہے ، اس لیے ان حواثی کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔
متن کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی شامل ہے ، اس لیے ان حواثی کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔
مطالب کو تلاش کرلیں۔ پر وفیسر ارشد صاحب کی ہی کاوش تلم بینات کراچی کے ذی تعدہ و
ذی الحجہ ۲۸ سااھ کے دوشاروں میں جھی حقی۔

اب قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ بزرگان واکا برعلائے دار العلوم دیو بند کے سوانخ مطالعہ فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے پروفیسر مرحوم کی تعارفی و تمہیدی تحریر سے لطف اندوز ہولیں۔ تحریر ہے:

مندرجہ ذیل نادر تحریر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے نایاب عربی تعیدہ "روض الریاصین" کے حواثی سے ماخوذ ہے وہ ۲۳ اله مطابق ۱۹۰۹ء میں مطبع افضل المطابع دیلی میں زیور طبع سے آداستہ ہوا تھا اور ۲۳ سالھ میں یہ عربی تعییدہ مدرستہ امینیہ دیلی کے سالانہ جلسہ میں یہ حکر سنایا ممیا تھا۔ اس عربی تعیدہ میں حضرت مفتی صاحب نے مشاہیر

اسا تذہُ دیوبند کے علمی اور ند ہمی کارناموں کا نہایت شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا تھا چنانچہ ہیے قصیدہ اپنی فصاحت دبلاغت کی وجہ ہے اس قدر پہند کیا گیا کہ حاضرین جلسہ اور مدرسہ امینیہ کے سر پرستوں نے بیہ فرمائش کی کہ اسے اُردو میں ترجمہ اور مختفر حواثی کے ساتھ شاکع کیاجائے اُن حواثی میں ان اساتذہ دیوبند کے مختفر حالات بھی بیان کیے جائیں جن کے اسام گرای کا تذکرہ قصیدہ دوض الریا حین میں آیا ہے۔

لہذا حفزت مفتی صاحب نے خودان اشعار کا سلیس اور بامحاورہ اُر دو ترجمہ کیا اور حواثی بھی خودا پنے قلم سے تحریر فرمائے جو مختصر ہونے کے باد جود جامع ہیں۔

یہ رسالہ شائع ہوتے بی نایاب ہوگیا۔ پھے بھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں اس کا کوئی علم نہ تھا اور نہ بعد میں نظر سے گذرا۔ خوش قسمتی سے حضرت مفتی صاحب کے صاحب اس حاجزادے موالنا حفیظ الر حمٰن واصف وہلوی نے جھے مدرسہ امینیہ کی رو کھ اور علائے وہو بند کے بھی ارسال فرمایا۔ مطالعہ کرنے پر اس کے حواثی اُردو کی نادر تحریر اور علائے وہو بند کے بارے میں نادر معلومات کا ذخیرہ نظر آئے لہذا برائے افاد مُعام وخاص ان اُردو حواثی کو مر بوط متن بناکر قار کین کرام کے ساختے پیش کر کہا ہوں۔ مزید استفادہ کے لیے اس مضمون کے حواثی میں متعلق عربی اشعاد کا اُردو ترجمہ بھی پیش کیا گیاہے۔ ان حواثی مواثی مر بوط شکل دینے کے لیے عنوانات میں نے قائم کیے ہیں اور قوسین میں مناسب تو شیح کو ایک مر بوط شکل دینے کے لیے عنوانات میں نے قائم کیے ہیں اصل عبارت حضرت مفتی صاحب کی خود تحریر کردو ہے۔ تو تع ہے کہ یہ نادر تحریر علائے دیو بند کے طالت کی شختین صاحب کی خود تحریر کردو ہوں کے لیے متند مواد کا کام دے گی اور عوام کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی۔ (ارشد)

حضرت مولانامحمه قاسم نانو توي:

مولانا ومقترانا حفرت مولوی مجر قاسم صاحب رحمة الله علیه اپنز ان کے بے مشل و ب نظیر عالم سے آپ فن مناظر واور علم کلام کے تولام سے آگراپنز مالم سے آپ فن مناظر واور علم کلام کے تولام سے آگراپنز مالم سے تولیا مقامت میں بڑے جلسوں میں معرکہ آراء مناظر ہے ہیں آپ کہ اجام تو تقریر کے بیں آپ کی مندر ہے آپ جس وقت تقریر فرماتے تھے تولیا معلوم ہوتا تھا کہ علوم و معارف کا ایک سمندر ہے جو مون زن ہور ہاہے۔ ولا کل و براہین کا بل ثوث گیاہے بڑے بڑے بیرے تبحر عالم آپ کی تقریر س

کر دنگ رہ جاتے تھے آپ کی تصنیفات (۱) آپ حیات (۲) تقریر دل پذیر (۳) قبلہ نماو غیرہ آپ کی قوت بیانیہ اور قوت استدلال اور وفور علم وذہانت خداداد کی شاہر عدل ہیں علوم ظاہر کی ہیں کامل و ستگاہ اور تقی مار میں است کے علاوہ ذہر و انقاء اور علم معرضت میں بھی آپ اعلیٰ پایہ رکھتے تھے حضر سے بیخ المشائح جنید وقت اعلیٰ حضرت حاتی ایداد اللہ صاحب مهاجر کی نے اپنی ملفوظات میں آپ کی اور آپ کے رفیق درس و برادر طریقت حضرت مولانا و مقتدانا مولانا حاتی ما فقوظات میں آپ کی اور آپ کے رفیق درس و برادر طریقت حضرت مولانا و مقتدانا مولانا حاتی حافظ شاہ رشید احمد صاحب محدث گئوتی کی بہت تعریف کی ہے اور اینے مریدین بالخلاص و معتقدین بالا خصاص کو تأکید کی ارشاد فربایا ہے کہ "جولوگ اس فقیر سے محبت وارادت رکھتے ہیں، وہ ان وزنوں بزرگ وں کو اپنا بزرگ سمجھیں اور ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور ان سے روحانی فیض حاصل کریں ہید ودنوں بزرگ اس لائق تھے کہ میں ان کا "مرید" ہو تأگر چہ طاہر میں معالمہ برعکس ہو گیا کہ میں ان کی جگداور بیہ میری جگد ہیں۔"

مولانام حوم ومنفور نے باوجود اعلیٰ علمی مرتبہ اور مرجع عوام وخواص ہونے کے بظاہر دنیا کی جانب بھی توجہ نہیں فرمائی نہایت سادگ کے ساتھ زندگی بسرکی، جن لوگوں نے مولاناکی زیارت کی ہے وہ اب تک آپ کی سادگی یاد کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ ایسا با کمال اور استدر سادہ آدی ہم نے آئ تک نہیں دیکھا۔

مولانا محمہ قاسم نے واقعہ ''غدر'' کے بعد ہندوستان میں جہالت و گمراہی کی گئا چھائی ہوئی دیکھ کر بمعیت بعض اکا بر، قصبہ دیوبند میں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈائی گواس وقت مدرسہ کی بنیاد نقیرانہ حالت پر رکھی گئی تھی، گر مولانا کے اخلاص نے اس کو ایسے مرتبہ پر بہنچادیا کہ ہندوستان کیاد گیران گا تھی میں بھی کوئی خالص دینی تعلیم دینے والا چندہ کا مدرسہ اس کا مقابلہ خبیس کر سکتا۔ مدرسہ دیوبند اپنے مقد س اور مخلص بانی کی خالص نیت اور مدرسین و کارکنان کی تقویٰ شعاری اور انتقال کو ششوں کی برکت سے آج بھی اُفق ہندوستان پر ماہ کی طرح چک رہا ہے کوئی شہر و قصبہ بلکہ کوئی قریبہ بھی اس مدرسے کے فیض یافتوں سے خالی نہیں۔ ہندوستان کے عربی مدارس کے اکثر مدرسین اس مدرسے کے بواسطہ یا بلاواسطہ تعلیم یافتہ ہیں علم وعلاء کی یہ کثرت جو مشاہدہ میں آرہی ہے، زیادہ ترای مدرسے سے وابستہ ہے۔

مدرسہ دیوبند کے قائم ہونے سے اکابر ہندوستان جو علمائے دیوبند سے تعلق ارادت و محبت رکھتے تھے اشاعت علم دین کی طرف متوجہ ہوگئے چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں مدر سه مظاہر العلوم، سہار ن پور میں مدر سه الغرباء مراد آباد میں اور مدر سه گلاو تھی ضلع بلند شرر میں قائم کیے اور آج تک قائم ہیں۔

ان کے بعد بہت سے مدرسے مختلف اطراف میں قائم ہوئے اور ہوتے جاتے ہیں۔ ور حقیقت سے سب مدارس بھی مدرسہ دیوبند کے نائب بیں اور بانیان مدرسہ دیوبند کو ان مدارس کی خدمات اسلامیہ کا اجر بھی ملتارہے گاکیو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاہے:

جو شخص کوئی اچھا طریقہ جاری کرنے تو اس کو اس طریقہ کے جاری کرنے کااور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ من سن سنة حسنةً فله اجرها واجرمن عملها\_

حضرت مولانا جبكه دين خدمت على وجه الكمال انجام دے بيكے تو بارى تعالى كے عالب ارادے اور مقدرنے آپ كو احباب واعزہ سے بمیشہ كے ليے جسمانی مفارقت كے ساتھ جداكرديا ١٩٥٤م اوس آپ نے بمقام ديو بغد وصال فرمایا۔

مزار مقدس آپ کا دیوبند میں مدرسے کے شال مغرب تقریباً نصف میل کے فاصلے پرایک خوش قسمتِ خطر زمین میں چند در خقوں کے سائے کے بینچے واقع ہے۔

الله الله آپ کی سادگی، که اب تک حق رفانت اداکر رہی ہے، مٹی کی بھی قبر، آس پاس کچاچ بوترہ و نیایش بال و متارع کے عاشقوں کی خائ عقل کی گوائی دے رہا ہے باوجو د ہزاروں دولت مند مرید دل اور صاحب ٹروب معتقد ول کے، آپ کی قبر پریہ سادگی کا عالم آپ کی بے نظیر متابعت شریعت کا نقر ف ہے قبر پر جلال اور پہیت حق کا اثر نمایاں ہے۔

آپ کے احباب و حلاقہ ہ اشاعت دین ہیں سعی اور کو سشش کرنے کے لیے مستعد ہو گئے اور آپ کی وصیت کو اپنے گلے ہیں بمنز لہ ہار کے ڈال لیا۔ مولو کی امین اللہ بن صاحب:

مولوی این الدین صاحب مہتم مدرسہ امینیہ اورنگ آبادی مولد أوبلوی مسکنا ۱۳۵ میں بغرض تحصل علم دلایند آئے اور باستثنائے آٹھ ماہ، ۱۳۱۳ھ تک دلایند رہے کہ ۱۳۵ میں دلایندے شاہ جہال پور کے مدرسہ میں آٹھ ماہ کے لیے چلے مجے تھے۔ پھر دبیند آکر کابیں پوری کیں ۱۳۱۲ھ کے آٹیر میں دبلی آئے اور مدرسہ (امینیہ) کی وجہ سے دلایند آکر کابیں پوری کیں ۱۳۱۲ھ کے آٹیر میں دبلی آئے اور مدرسہ (امینیہ) کی وجہ سے

د ہلی میں سکونت اختیار کرلی۔

آپ مثل اپنے نام ،امین، رحمہ ل ، حقوق دوستی کی رعایت کرنے والے ،صاف خفر میں

باطن شخص ہیں۔

بی می یق ہے۔

سنبری مجد (جہاں یہ مدرسد امینیہ قائم ہے) دیلی میں ایک تاریخی یادگار اور وسط

بازار چاندنی چوک میں ایک خوشما اور فرحت بخش مقام پر واقع ہے مدرسہ قائم ہونے ہے

بازار چاندنی چوک میں ایک خوشما اور فرحت بخش مقام پر واقع ہے مدرسہ قائم ہونے ہیں

ہیلے اس میں اس قدر آبادی نہ تھی شائی جانب سرئرک ہے جنوبی جانب مجد کی تھوڑی زمین

جمعیں ایک چھوٹا سا جمرہ تھا پڑی ہوئی تھی اور مشرق اور گوشتہ جنوب مشرق میں ایک شاندار

بری ممارت شاہی زمانہ کی ہے جو اس مجد سے متعلق تھی اور سنا جاتا ہے کہ وہ مدرسہ کے لیے

مجد سے متعلق کی گئی تھی جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر رواج تھا کہ مجد کے ساتھ مدرسہ بھی

بناتے تھے اب اس میں کو توالی ہے۔

جب سے سنبری معجد میں بید مدرسہ قائم ہواہے، اس وقت سے عجیب رونق ہوگئ ہے جنوبی جانب میں مدرسہ کی دومنز لہ عمارت تقمیر کرائی گئے ہے عمارت پھھ ایسے انداز سے بنائی گئے ہے کہ تھوڑی جگہ میں بہت کام نکالا گیاہے۔ دس بارہ طالب علموں کے رہنے کے لیے

جرے بنائے کئے ہیں۔

جب مولوی صاحب نے اہل و ہلی کو اشاعت علم دین کی جانب متوجہ کیااور از خود متو کلا علی اللہ سنبری مسجد میں پڑھانے بیٹھ گئے تو قدرت نے سے کرشمہ و کھایا کہ د ہلی کے اہل دولت میں سے نا مور مختر جناب ھاجی شخ محمد الحق صاحب اور جناب محمد الف خال مرحوم نے مدرسہ کی اشاعت وا مداد میں خاص دل جسی لی خود بھی بیش بہار قموں سے امداد کی اور دوسر ول کو بھی اس کی جانب متوجہ کیااس سب سے مہتم صاحب نے ایک جلسہ منعقد فرمایا اور جناب مولوی محمد منعقد فرمایا اور جناب محمد الحق صاحب نے ایک جلسہ منعقد فرمایا اور جناب محمد الحق صاحب کے ساتھ اعیان و ہلی کو جلسہ میں شامل جناب محمد الحق صاحب و جناب محمد اللہ علی ماحب سے کی اور خواست کی گئی اور ان دونوں نیک نفس بزرگوں نے مدرسہ کی سر پر تی قبول فرمائی۔

مدرسہ امینیہ کی تعلیم وتربیت کے متعلق فضلائے وہلی متنق ہیں کہ مدرسہ عربیہ

د بلی میں اس مدرسہ کی تعلیمی حالت بہت عمدہ ہے مولاناا بو حمد عبدالحق صاحب مصنف تغییر حقانی نے مدرسہ ہذا کے سالانہ جلسہ میں مجمع کثیر کے رو ہر و فرمایا:

"میں طفا کہتا ہوں کہ بید مدرسہ مدارس دبلی میں تعلیمی طالت اور طلبہ کی تہد یہ و متانت ،مدرسین کی لیاقت مہتم مدرسہ کی دیانت کے اعتبارے اعلٰی پیانہ بہت اور دبلی میں فقط بہی ایک مدرسہ ہے جس میں فوئ تو لی کی کا مہتم بالثان اسلامی خدمت با قاعدہ انجام دی جاتی ہے (دیکھورو کداد مدرسہ نیابات ۲۵–۳۷ میں مدرسہ نیابات ۲۵–۳۷ میں اسلامی خدمت با قاعدہ انجام دی جاتی ہے (دیکھورو کداد مدرسہ نیابا ہے ۲۵ میں مدرسہ نیابا ہے کہ سوری کا در سے میں مدرسہ نیابا ہے کہ سوری کا در سے میں مدرسہ نیابا ہے کہ سوری کا در سے میں مدرسہ نیابا ہے کہ سوری کی مدرسہ نیابا ہے کہ مدرسہ نیابا ہے کہ در کی مدرسہ نیابا ہے کہ در کی میں کی مدرسہ نیابا ہے کہ در کی میں کی مدرسہ نیابا ہے کہ در کی میں کی مدرسہ نیابا ہے کہ در کیابا ہے کہ در کیابا ہے کہ در کی میں کی در کی کیابا ہے کہ در کیابا ہے کیابا ہے کہ در کیابا ہے کیابا ہے کہ در کیابا ہے کہ در کیابا ہے کہ در کیابا ہے کہ در کیابا

(۱) مولوی حافظ محمہ ضیاء الحق بن مولوی سران الحق ساکن دیوبند صلع سہارن پور، جواں صالح، عالم یا عمل ، ذکی الطبع عابد وزاہد شخص میں اس مدرسہ میں ابتدائی زمانہ سے مدرس میں۔ بندہ عاجز کفایت اللہ اور مولوی صاحب موصوف اور مولوی محمہ قاہم صاحب مدرسہ دیوبند میں دورہ حدیث میں شریک تھے اور خدائے تعالیٰ کے فضل وکرم سے مدرسہ ہذا کی خدمت میں بھی شریک ہیں ہے مجمع ہے کہ اس پر جس قدر غبط کیا جائے بجا ہے:

وذلك فضل الله يوتيه من ع يه الله كا فضل وكرم ب في جابا ب يشاء و الله دوالفضل العظيم على عطاكر تاب اورالله برح فضل والاب

(۲) مولوی حافظ محمد قاسم بن مولوی عبدالحق دیوبندی نہایت مکسر المزاج بے تکلف، سادہ مزاج، عالم باعمل صافح وعابد ہیں، مولوی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ساتھ خدمت قدریس پر ۱۳۱۷ھ سے معین ہیں مولوی سیدانظار حسین، ساکن سہنس پور ضلع بجور،

مدرس عربی ساد گئی طبیعت اور بے تعلقی میں اپنی نظیر آپ ہیں۔ نیک نفس ظریف ہیں۔ مولوی عبدالغفور صاحب ساکن دہلی کوچیہ رائماں، مدرس فارس، آپ فارسی میں

مهارت رکھتے ہیں، سادہ مزاج رحمد ل صونی منش شخص ہیں۔ \*\*

حافظ قاری رحمت الله صاحب ساکن خان پور ضلع انباله مدرس قر آن مجید ، نیک نفس، جفاکش، صالح شخص ہیں۔

حضرت مولاناانور شاه صاحب:

علامہ فہامہ جناب مولانا مولوی محمد انور شاہ صاحب ساکن کشمیر بے نظیر شخص ہیں

ذبن وذکاء ورع و تقویٰ میں فردکال مدرسہ ہذا میں ابتداء مدرس اول تھے بلکہ جیسا آئندہ شعر وں میں بیان کیا گیا ہے اس شجر علم کے لگانے والے آپ ہیں کیونکہ مولوی محمد المین اللہ بن صاحب جب و بلی تشریف لائے اور مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اُن کے پاس نہ سامان تھا اور نہ رو بید آپ نے محض متو کلا علی اللہ سنہری محبد میں پڑھانا شروع کیا اور مولانا محمد انور شاہ صاحب آپ کے شریک شعے دونوں صاحبوں نے طرح طرح کی تکیفیس اٹھائیں فاقے کیے مگر استقلال کو ہاتھ سے نہ چھوڑا آہتہ آہت اہل دبلی کو خبر ہوئی اور لوگ متوجہ ہونے بیاں تک کہ مدرسہ امینیہ اس حالت تک پہنچا جو آپ کی نظر کے سامنے ہے غرض کہ ابتدائی زبانہ کی سمیرس کی حالت میں مولوی محمد انور شاہ صاحب اس مدرسے کے اعلیٰ غرض کہ ابتدائی زبانہ کی سمیرس کی حالت میں مولوی محمد انور شاہ صاحب اس مدرسے کے اعلیٰ وال محسنین میں ہیں ان کا شکریہ اوار گااور بھیشہ ان کویادر کھنا انمی مدرسہ پر فرض ہے۔

واؤل مسنین میں بین ان کا شکریہ ادا کر نادور بمیشدان لویادر کھنائی مدرسہ پر قرس ہے۔
مولانا نے ایک عرصہ تک مدرسہ بندا میں درس دیااور طلبہ کو مستفید فرمایا چر
والدین سلمبم اللہ تعالیٰ کے نقاضے اور اصر ارب وطن دالیس تشریف لے گئے ۳۵ ساتھ میں تج
کو تشریف لے گئے واپسی پرد ہلی میں دوماہ قیام کیا۔ اب بھی وطن میں تشریف رکھتے ہیں
خداتعالیٰ مولانا کو تادیر سلامت رکھے اور ان کے بے نظیر علمی کمال سے لوگوں کو فائدہ
پہنچائے آمین۔

مولا نامسعوداحد گنگوهی:

بعد از اں علاء ہند کے علمی اصانات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مسعود احمد صاحب گنگوہی کا تذکرہ کیا ہے مخد ومنا و کر مناحافظ مسعود احمد صاحب طلف الرشید حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ محدث گنگوہی نہایت زیرک، عاقل، باو قار، صائب الرائے، متین اور طبیب ماذق ہیں، مولانا مرحوم کے متوسلین کو جب مولانا کے ویدار کا شوق غالب ہوتا ہے تو نامیس دکھ کر دل کو تسکین دیتے ہیں آپ حضرت مولانا مرحوم کا ہے انتہا ادب کرتے تھے بھی حضرت مرحوم کے سامنے چار زانونہ بیٹھے نہ زور سے بات کی، حق تو یہ ہے کہ قدرت نے ان کو بیٹا بھی ایسے باپ کا بنایا تھا کہ وہ جس قدر اوب کرتے، بجا تھا آپ گنگوہ ہی میں قیام رکھتے ہیں خداتھا آپ گنگوہ ہی اور سامت دکھے۔

شخ الهند مولانا محمود حسن صاحب:

حضرت مولانا ومقترانا ومرشد نا مولوی محمود حن صاحب دیوبدی علم کے برخ رضار، معرفت و حقیقت کے عیف مدار (موسلا دھار بارش) تواضع واکساری تصویر صحح، مواساة و مہمانی میں فردِ اعظم، شیوخ ہند کے شخاعلی، سلسلهٔ روایت کے منتہا، مدرسہ عالیہ دیوبند کے مدر پ اعلیٰ، طلب کے مقصود اتصیٰ، کریم النفس، صافی السریرة، ذکی القلب، متو قد القریحہ (نہایت ذکی) ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم رحمتہ اللہ کے السریرة، ذکی القلب، متو قد القریحہ (نہایت ذکی) ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم رحمتہ اللہ کے منظورِ نظر و مقرب بااختصاص علم مدیث کے امام، قدوہ اعلام، نخبة الکرام، سلاله غاندان القیاء عظام۔ آپ کا وجود طالبین علوم کے لیے رحمت ہے۔ فاکسار کو مجمی حضرت اقد سے شرف تلمذ حاصل سے خد اتعالیٰ آپ کے وجودِ باجود کو تادیر سلامت رکھے اور مستفیدین ظاہر وباطن کو آپ کے انفائی قد سے منتفع فرمائے (آجین)

مولانا خليل احمد صاحب سبار نپوري:

حضرت مولانا ومقد انا مولوی خلیل احمد اندیشوی، جامع بین الشریعة والحقیقة ، مظهر کمالات ، منبع حسنات صاحب انفال ذکیه واخلاق مرضیه ، فقابت میں اعلیٰ ملکه ، مناظره میں بد طولی رکھتے ہیں، علوم ظاہری تغییر حدیث وفقہ کے علاوہ ارشاد وہدایت طالبین میں بھی معروف رہتے ہیں، حضرت مولانا گبنگون رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جانب خاص النفات فرماتے معموف رہتے ہیں، خاکسار کو آپ ہے بھی تنہ آج کل آپ مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیور میں مدرس اعلیٰ ہیں، خاکسار کو آپ ہے بھی تلمذ حاصل ہے - خدائے تعالیٰ آپ کو مسترشدین کے سرول پر تاویر سلامت رکھے (آمین) مولانا عبد الرحیم رائے پوری:

مولانا وسیدنا مولوی مجمر عبدالرحیم صاحب قصبه رائے پور ضلع سہارن پور میں قیام پذیر، ب نظیر سچائی رکھنے والے، تتبع حق، صاف باطن، رہنمائے طریقت، صاحب سوزوگداز، مواضع، منکسر المزاج (بیں) ہم نے آپ کی تواضع وانکساری کی مثال نہ دیکھی اور نہ سُنی، اولیاء اللہ کی پیچان سے ہے کہ ان کی خدمت میں جانے سے ان کی زیارت سے خدائے تعالیٰ یاد

آجائے یہ بات حضرت مولانا میں ہر کس وناکس کے مشاہرہ میں آجاتی ہے، بدعت کے و شمن، سنت کے عاشق، اشاعت کلام اللہ کے اسباب مہیا کرنے میں محو، صاحب تا ثیر ہیں · حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ بسااو قات آپ کا نام کیکر تعریف فرمایا کرتے اور حضرت موصوف کو آپ کے ساتھ ایک خاص اُنس اور وابطگیٰ تھی آپ کاروحانی فیض بکثرت تَشنہ لبانِ معرفت کوسیر اب کر رہاہے۔ خدائے تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت اور فیض میں وسعت عطافرمائے (آمین)

مولوىاحد:

مولوی حافظ احمد خلف مولانا مولوی محمد قاسم نانو توی بقیة السلف بیں اور بلند مراتب و کمالات پر فائز ہیں وہ آج کل دیو بند کے مدرسہ عربیہ کے مہتم وناظم ہیں۔ حضرت مولانار شیداحد گنگوبی:

حضرت مولانا حافظ رشيد احمد كنگوى قدس سر لالهام وقت، شيخ المشائخ، جنيد عقر، شبلی زمان، بخاری ومسلم دوران، شخ کامل، قطب الاقطاب، گنگوه کے رہنے والے ،مفسر و متکلم، فقیہ و محدث تھے۔ درس فقہ وحدیث میں خداداد لیافت وذبانت کے علاوہ بے انتہا محنت وریاضت کر کے شہر و آفاق ہو گئے قصبہ گنگوہ آپ کی زندگی میں محطِر جال افاضل بن گیا تھا، صدیث و فقہ کے درس کے علاوہ خانقاہ قد وسیہ میں بچھلے پہر رات کوسوائے نواہائے ذکر کے اور کچھ سالی نہ دیتا تھا، علوم ِ ظاہرہ و باطنہ کے طالب جوق درجوق خدمت اقد س میں حاضر ہوتے اور کامیاب و بامراد جائے۔ تقویٰ شعاری آپ پر ختم تھی۔ متو کلانہ زندگی کا آپ کی زندگی ہے زیادہ عمدہ نمونہ ملنا محال معلوم ہو تاہے۔ علاء معاصرین ، کیا موافق کیا مخالف آپ کے فعنل و کمال کے معرف تھے۔"الفضل ماشھدت به الاعداء" فضلت و بی ہے، جس کی و شمن بھی شبادت دیں۔ طالبین علوم ومعرفت کے ساتھ پدرانہ شفقت کے ساتھ چیش آتے۔اپے راحت و آرام پران کی ضروریات کو مقدم فرماتے ،مہمان نوازی میں عدیم النظیر تھے۔ آپ کا فیض ہندوستان میں تھیل کر محیط اعظم ہے گذر گیا جزیر ہُ عرب اور بلاد دور در از تک جائینچا آپ کے مریدین میں علاء اس کثرت سے جیں کد ان کا شار کرنا محال ہے۔ ہندوستان کے نمی سلسلۂ طریقت میں اس کی نظیر نہیں۔علوم وجدانیہ میں جو بلند مرتبہ آپ

کو حاصل تھا، اس کو ناظرین حضرت قبلہ عالم مولانا حاتی امداد اللہ صاحب مہاہر کی کی اس عبارت سے معلوم فرماسکتے میں جو ہم مولانا محمہ قاسم صاحب کے حالات میں نقل کر چکے میں تمام عمر خدمت دین، ودر س فقہ وحدیث واقما اور ارشادِ طالبین میں صرف کی۔ ہر وقت زبان پرذکرِ خداجاری اور قلب میں ساری (سرایت کیے ہوئے) تھا۔

مدرسہ امینیہ کی جانب بھی خاص التفات فرماتے سے اورا کشراس کے واسطے دعا فرماتے تھے۔ آپ کی دعائی کی بر کت ہے کہ مدرسہ باوجود کم ما ٹیگی تمام مدارس، بلی میں متاز ہے اور انشاء اللہ تعالٰی بمیشہ ترقی کر تارہے گا آپ کے اوصاف بیان کرنا جماری طاقت سے باہر ہے یہ چند ٹوٹے چھوٹے لفظ صرف بہ نیت ادائے واجب لکھودیتے ہیں ورنہ کہاں جماری عمبارت اور کہاں آپ کے اوصاف و کمالات۔

مولانارشید احمد گنگوہی نے ۸؍ جمادی الثانی ۱۳۲۳ھ بروز جعه بوقت دوپہر مقام گنگوه میں و صال فرمایا آپ ۱۸ ۸ روز بیار رہے بظاہر سبب و صال پیے ہوا کہ ایک روز نماز تہجد میں آپ کے پاؤں کی اُنگلی میں کسی زہر لیے جانور نے کاٹ کھایا۔(غالبًا سانپ نے کاٹا ہو گا کیونکہ آثارے یہی ثابت ہو تاتھا) گر آپ کولذت عبادت نے اس کے ادراک بے خرر ر کھا۔ صبح کو حاضر ہا ثانِ خدمت نے پاجامہ اور کرتے پر خون دیکھ کر استفساد کیا کہ " بیر خون کیساہے۔ فرمایا جمجے خبر نہیں اور کپڑے بدل کر نمازِ فجر کو تشریف لے گئے تین جارروز تک اس كااثر ظاہر نه ہوااور اس كى دجه غالبًا بيہ ہو كى كه خون بكثرت نكل گيا تھا پھر پاؤں پر آبلے پڑنے شروع ہوئے اور زہر کااثر ظاہر ہونے لگاچو نکہ علم از ل سے ای زہر سے آپ کی شہادت مقدر تھی،اس لیے ہر چندعلاج کمیا گیا فائدہ نہ ہوا۔ وفات سے تقریباًا یک ہفتہ میشتر غفلت و بیہوشی رہنے لگی مگر باوجود غفلت ظاہری آپ کے خدار سیدہ قلب کی بیداری دیکھیے کہ نماز کے وقت میں ہوشیار ہو کر نماز ادا فرماتے اور زبان اور انگلیوں کی ممارست (مثق) کے قربان چاہیے کہ زبان سے ذکر اللہ اور انگلیاں بغیر تشبیح، تشبیح وانی میں مشعول رہتی تھیں جعہ کے دن قبل آز دوال ، زبان مبارک پر سور ه کهف جاری تقی (حضرت مولانا مولوی عبدالرحیم صاحب رائے پوری جو خدمت میں حاضر تھے،ان کابیان ہے )و نیاسے غفلت، عالم ملکوت کی طرف محویت تھی، ہزاروں علماء وصلحاء عیادت کے لیے حاضر تھے، آتے تھے اور جاتے تھے، ہزاروں زبالیں اور دل جناب باری تعالی میں آپ کے لیے دعامیں مشغول تھیں یہاں تک کہ باری

تعالیٰ کے غالب ارادہ اور اجلِ مقدر نے تاریخ ند کوریر آپ کو ہمیشہ کے لیے دارِ خلد اور جوارِ رحمت میں پنچادیا عین اذان جمعہ کا وقت تھا کہ روحِ مقدس بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہو کی اور آپ کی یہ تمناکی جمعہ کے روز انقال ہو۔ پوری ہو گئی۔

متوسلین کی بزی جماعت، جو اسوقت گنگوه میں موجود تھی، میدان قیامت کا معاینہ کررہی تھی ادھر مولانا کی وفات کا پہاڑ اُن کے سروں پر گراتھاادھر نماز جعد کی تیار کی تھی آخر ان برگزیدگان منزل تقرب نے صبر واستقلال ہے کام لیا۔ اور حضرت کے خادم خاص، منظورِ نظر، نیک نفس، فیر محض، صلاح مجسم جناب مولانا مولوی محمد یکی صاحب کا ندھلوی نظر، نیک نفس، فیر محض، صلاح مجسم جناب مولانا مولوی محمد یکی صاحب کا ندھلوی نے نماز پڑھائی اور پھر سب حضرت کی تجبیر و تنظین میں مصروف ہوئے۔ اور اس پاک و مطہر بدن کو غسل مسنون دے کر شہر سے باہر نماز جنازہ اداکی اور پھر باچشم گریاں ودل ہریاں اس مخبید علوم وکنز معرفت کو قبیلِ مغرب، ہمیشہ کے لیے خاک میں چھپا کر خُدائے عظیم و خبیر کے سیروکردیا۔" نفانا للله و اناالیه واجعون"

مولانا کے مرض اور وصال کے تفصیلی حالات رسالہ وصل الحبیب سے معلوم ہو سکتے ہیں آپ کی منور خوابگاہ خانقاہ قد سیہ سے بجانب جنوب تقریباً نصف میل کے فاصلہ پر ایک صاف میدان میں پلکھوں کے سایہ دار در خت کے نیچے داقع ہے قبر پر حق پر سی کی ہیب اور جلال نمایاں ہیں زائرین کے لیے اطمینان دل ہے اب اگر چہ طالبان رشد وہدایت میتم ہوگئے ہیں لیکن خدائے تعالیٰ کی بے انتہار حمت ہے اب بھی امیدیں لگار تھی ہیں کہ وہ مولانا کے فیوضِ باطنیہ سے بہرہ ور فرمائے اور مولانا کو جوار رحمت اور فردوسِ اعلیٰ میں کمین فرماکر ان کی دین خدمات کا تعم البدل عطافرمائے آمین یاالہ لعالمین۔

حضرت مولا نااشر ف على تھانوى:

مولانا مولوی حاجی حافظ قاری محمد اشرف علی صاحب تھانہ بھون صلع مظفر گرکے رہے والے اعلیٰ حضرت جناب حاجی المداد اللہ صاحب مہاجر کی قدس سرؤک ارشد خلفاء میں سے ہیں آپ نہایت جید عالم زاہد وعابد، متورع شخص ہیں، زمانہ کے نبق شناس اور اہل زمانہ کی ضروریات سے واقف۔ آپ کی تصنیفات بہت ہیں اور سب اہل زمانہ کے ضرورت کے موافق، خداے تعالی کی جانب ہے آپ کی تصنیفات کوایک خاص مقبولیت عطاموئی، تھوڑے زمانے میں ماطراف واکناف ہندوستان میں شائع ہوگئی ہیں۔

صاحب ارشاد و تعلیم ہیں۔ وعظ میں عدیم المثل، بڑے بڑے ماہر آپ کے وعظ کی تعریف بڑے باہر آپ کے وعظ کی تعریف کرتے ہیں نہایت سادہ طرز بیان اور لوگوں کی حالت کے مناسب۔ اور قلوب کے امر اش کاروحانی علاج صرف آپ کا وعظ ہے، آپ کار سالہ جہتی زیور، جو عور توں کی تعلیم و تہذیب اور ان کی معاشرت و تمدن کی در تی کے لیے لکھا گیاہے واقعی اسم باسمی ہے۔ تمام ضرور کی صروریات بھی علی وجہ الکمال درج کیے ضرور کی مسامل شرعیہ کے علاوہ اس میں وہ لت خانہ پر ہی مقیم ہیں البتہ بغر ض ارشاد وہدایت اکثر سفر فرماتے رہتے ہیں خدائے تعالی آپ کے فیوض ظاہر یہ وباطنیہ سے ہمیشہ خاتی کو بہر دور فرمائے ور آپ کو تاویر سلامت رکھے۔ (آہین)

 $\Delta \Delta \Delta$ 

# چند نادر خطوط

حضرت مولاناامین الدین حیدر آبادی ثم دہلوی (بانی مدرسته امینیه ، دبلی) ۱۸ر فروری ۱۹۱۵ء

> جناب مکرم محترم! اور برلام مسنوان

بعد سلام مسنون ، بندہ مع الخیر ہے۔ مدرسے میں خیریت ہے۔ آپ کے مکان پر خیریت ہے۔

نمل چہار شنبہ کو بیمہ پارسل کی اطلاع ڈاک خانہ ہے آئی تھی۔ پوسٹ مین نے کہا کہ پارسل شخصیں مل جائے گا۔ میں ڈاک خانے گیا۔ پوسٹ مین نے کہا کہ بیل سل شخصیں مل جائے گا۔ میں ڈاک خانے گیا۔ پوسٹ مین نے دہاں بیاں بھی کردیا کہ میں انمون اور مولوی امین الدین صاحب کے پارسل اور رجشریاں یہ وصول کرتے ہیں۔ اور انھیں اُن کی اجازت ہے۔ گر باوجو داس کے ڈاک خانے کے اسٹنٹ انسیٹرنے یہی کیا کہ پارسل خبیں دیا اور کہا یہ بات خلاف قاعدہ ہے۔ بلکہ اس نے پوسٹ مین کو بھی ڈانا، اب پارسل امانت ہے۔ جب آپ آئیں گے اس وقت پارسل وصول ہوگا۔ مولوی ابر اہیم صاحب بیارسل وصول ہوگا۔ مولوی ابر اہیم صاحب بھی ایک مضمون کاکارڈ میں لکھ دیا ہے۔

حضرت اقدس مولانا ید ظلیم العالی کی خدمت میں خاکسار کا نیاز مندانہ سلام عرض کر کے دعا کی درخواست کریں اور جو حضرات کہ بندے سے واقف ہوں ،ان سے بھی سلام فرمادیں۔ مکر می حافظ عبدالمغنی صاحب کی خدمت میں بھی سلام مسئون معروض۔
کفایت اللہ
کفایت اللہ
سنبری محد ، دیکی

حضرت مولانااشر ف على تهانوي:

ذیل میں حضرت مفتی صاحب کے تین خط مولانااشر ف علی تعانوی علیہ الرحمہ کے نام یاد گار ہیں۔ان کے جواب میں دو خط حضرت تقانوی کے بھی درج ہیں۔اس طرح مفتی و تھانوی مراسلت کا میہ چھوٹاسا مجموعہ بن گیاہے۔مفتی صاحب مولانا تھانوی سے وقت کے اہم "خلافت اور ترک موالات" نے مسئلہ پر ملک کی آزادی، خلافت اسلامیہ کے تحفظ اور عالم اسلامی میں استعار کی ریشہ دوانیول کے پس منظر میں مشورہ کرنا جاہتے تھے۔اس پر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے جو رویہ اختیار فرمایا اور جس ردِ عمل کا اظہار کیا ، اس سے اندازہ کیا جاسکتاہے کہ حضرت کو ہندوستان کے مسلمانوں اور عالم اسلامی کے اجماعی ، سیاسی اور ملی مسائل سے اور ملک کی آزادی کی تحریک سے کتنی دلچیں تھی یاوقت کے کن ہاتھوں میں ان کے فکر وعمل اور فیصلوں کی باگ ڈور تھی ایاس پر میہ کہنا کہ وہ تحریک پاکستان کے رہنماؤں میں سے تھے، تعجب انگریز ہے۔اور اگر پاکتان کے رہنماایے ہی تھے توسو چنا چاہیے کہ وہ تحریک ك بوئى تقى؟ حفرت يَشْخ البندن اپن خطبه افتتاح جامعة مليه اسلاميه مين جب يد كهاتها: "بہت سے نیک بندے ہیں، جن کے چیروں پر نماز کانور اور ذکر اللہ کی روشی جھلک رہی ہے۔ لیکن جب ان سے کہاجا تاہے کہ خدارا اٹھواور اس امت م حومہ کو کفار کے نرفے سے بیاد تو ان کے دلول پر خوف وہراس مسلط ہوجاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اوران کے سامانِ حرب و

توحفرت کے سامنے بریلی و بدایوں یالا ہور و لکھنؤ کے کمی بزرگ کی مثال نہ تھی۔

حضرت مفتی صاحب کے خطوط کے جواب میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی ردو قدح اور اس کے پس پر دہ اسلامی سیرت کو حضرت شخ الہند کے اس بیان کی تصدیق و توثیق میں پیش کیا جاسکتاہے!

بہر حال غور کرنے کی چیز ہیہ ہے کہ ۱۹۲۰م میں جہار ہے بعض اکا برجن افکار و تو ہمات کے اسیر اور بے عملی کی جس سمیت کا شکار تھے ، آج بھی صورت کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں۔ لیکن یہ بات ہر کس کے لیے الگ الگ حالات کے گردو پیش میں سوچنے کی ہے۔ آپ حضرت مفتی صاحب اور حضرت تھاٹو کی کی ہے تاریخی مراسلت ملاحظہ فرمائے:

۱۹۲۴ مېر ۱۹۲۰ء

جناب محترم دامت فيوضهم!

بعد سلام مسنون۔ عرض ہے کہ عرصے سے حاضری کاارادہ تھا۔ مگر بوجوہ پورانہ ہوسکا۔اب تقسیم عزم کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ جناب والاسے اجازت حاصل کرلی جائے

اس لیے یہ عریصہ ارسال خدمت ہے۔ اگر اجازت ہو تو حاضر ہوں حاضری سے غرض جمعیة علائے ہند اور ساکل حاضرہ کے متعلق کچھ عرض معروض کرناہے۔ اس غرض کے لیے میں

علی میں اور سامی میں موسف جا ہے۔ عرض کروں گا اگر چہ میرے ساتھ ایک اور صاحب بلاشر کت غیرے صرف جناب سے عرض کروں گا اگر چہ میرے ساتھ ایک اور صاحب بغرض زیارت حاضر ہوں گے مگر ان کو بھی اس گفتگو میں کوئی مداخلت وشرکت کا موقع نہ مدی

محمر كفايت الله

جوابِ خطاز حضرت مولانا تفانوی:

کرمی سلمہ\_السلام علیم ورحمۃ اللہ الطاف نامہ نے ممنون فرمایا ۔ بسروچھم تشریف لائے ۔ گر قبل تشریف آوری اتنامعلوم ہوجائے کہ جن امور بیس آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں آیاصرف میرے سن لینے پر ہی کفایت فزمالیس کے یامیرے ذمہ جواب بھی ہوگا۔ والسلام۔ خاکساراشرف علی

از تھانہ بھون،(۱۹ر سمبر ۱۹۲۰ء)

مکتوب گرامی حضرت مفتی اعظم:

۲اروسمبر۱۹۲۰ء

مولاناالمحترم دامت فيوضهم السلام عليكم ورحمة الله

میں جناب والا کی خدمت میں جن مسائل کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو تاہوں میں جناب دالا کی خدمت میں جن مسائل کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو تاہوں

ان میں جناب والا کی راہے اقد س معلوم کرنا مقصود ہے۔ اگر میرے معروضات میں غلطیال ہوں قوان کی اصلاح کی توقع ہے اور اگر صحیح ہوں تو تصویب و تصدیق کی تمنا۔ صرف میں سادوں اور جناب کچھے نہ فرمائیں اس میں کچھے زیادہ فائدہ نہیں۔ اس لیے براہ کرم اس صورت کی اجازت مرحت فرمائیں۔

گراجازت مرحت فرمائیں۔

جوابِ خطاز حضرت مولانا تفانوي:

مكر مي سلمه !السلام عليكم ورحمة الله

الطاف نامہ کا حاصل دوامر ہیں۔ایک مسائل پیش کرنے پر احقر کی رائے معلوم

ہو جانے کی غایت کامر تب ہونا۔ دو سرا میرے کچھ عرض نہ کرنے پر کمی غایت کا مرتب بنا

ہونا۔ سوامراول کے متعلق نیہ عرض ہے کہ خودیہ غایت محتاج غایت ہے مجھ کواس رائے

معلوم کرنے کی کوئی غایت معلوم نہیں ہوتی نہ رفع تردد نہ عمل (اور استقراء سے معتدیہ

غایت کی ہے) کیونکہ اب تک بلاتر دوا پی راے پر عمل فرمایا گیاہے۔اور محض تحطیه و تصویب

کوئی معتد بہ غایت نہیں۔علادہ اس کے تخطیہ کی ثق میں اگر میں نے اس پر دلیل قائم نہ کی پا قائم کی مگر آپ کاجواب نه سناتو گویا آپ کواپٹی تقلید پر مجبور کرنا ہواجو جائز نہیں اوراگر اس کی

بھی نوبت آئی تومناظرہ کارنگ پیدا ہوجائے گاجواس دقت مفرے۔ اور امر ٹانی کے متعلق یہ عرض ہے کہ میرے پچھ نہ کہنے کی صورت میں کیا یہ فائدہ

محمّل نہیں کہ میں س کر بطور خود اس میں غور کروں اگر شرح صدر ہو جادے اس پر عملِ كرول ورندر دوقدح كے سونواد بسب محفوظ رہوں۔والسلام

مختاج د عااشر ف على

از تقانه بعون ٤/رئيناڭانى ١٣٣٩ھ

خط حفزت مفتیاعظم: .

٠ ار ربع الثاني ٩ ٣٣١ه

مخدوم محترم دام فيضهم

سلام مسنون نیاز مشحون کے بعد گزارش ہے کہ مکرمت نامہ موصول ہوا۔ میں

د و تین روز تک جیران رہا کہ اس کے جواب میں کیا عرض کروں۔ یعنی میرے عریضہ سابق پر جورد وقدح ہے اس کو تقلید أنسلیم کرلوں یا اس کا نیّاز مندانہ جواب لکھ کر (خدانخواسته غیر

مفید)مناظره کارنگ پیدا کروں۔ بالآخریجی مناسب معلوم ہوا کہ میں تو بنام خداصاصری کاارادہ مقم کرلوں۔ اورا پی عرض معروض پر جواب دینا نہ دینا بالکل جناب والا کی خوشی پر چیوز 🕽

دوں۔اگر رائے عالی میں مجھ جیسے ناکارہ کی تسکین مناسب ہو گی توخود فرمادیں گے۔ورندانی محروی پر صبر کروں گا۔واللہ الموفق۔

( گفایت المفتی، جلد نم، ص ۵۵-۴۵۳)

يكياز نياز مندان خانقاه اشر فيه تفانه بهون

مفتی اعظم کے یہ دوخط مولانااشرف علی تھانوی کے وابستگانِ دامن سے کسی صاحب کے نام ہیں۔ اس میں کتوب الیہ کے نام کو حذف کر کے اس کی شخصیت پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں "تحذیر الناس نامی رسالہ موّلفہ مولانا ظفر احمد عثانی اور رسالہ ترک قربانی گاؤ" مولفہ خواجہ حسن نظامی کاذکر ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے نہایت احتیاط ددیانت کے ساتھ دونوں رساکل کی فتنہ انگریزیوں اور فساد آفرینیوں پر تیمرہ فرمایا ہے اور اپنے قلم کو

اں بحث کی معصیت میں ملوث ہونے سے دورر کھاہے۔

ان خطوں کا ایک ایک جملہ حکمت آفریں، سبق آموز اور عبرت انگیز ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی مومنانہ فراست اور ان کے کمال تدبر کا آکینہ دار ہے۔ اسلام اور ملت کی غم عماری، قوی بھی خوابی اور ملک کی آزادی کے لیے مخلصانہ جذبات سے معمور اور عزائم کا ر

ان خطوط كامضمون مستغني عن العبصر وب- پر هياور عبرت حاصل سيجي

مولاناالمحترم دامت الطافكم:

نوازش نامد کینی رسالہ "ترک قربانی گاؤ" کے متعلق جو کچھ تحریر فربایا ہو دہ ویکھا۔ بچھ بھی اس رسالے کے مضافین متعلقہ حضرت موانا تھانوی کے پڑھے ہے سخت رخی اور تاتی ہوا ہے۔ کیونکہ مضمون ند کور میں بہت ی باتیں خلاف واقع اور بہت ی خلاف شان اٹل اللہ اور بہت ی د حوکاد یے والی ہیں۔ اور مجموعی طرز کلام تو بین آمیز ہے۔ نہ صرف جھے بلکہ ساری جماعت کواس کار بج ہے۔ ای رخی کے ساتھ جھے اس کا بھی ہے صد قات ہے کہ اس تمام محکش کی ابتدار سالہ تحذیر المؤمنین سے ہوئی اور اس میں بلاوجہ مولانا عبدالباری اور خواجہ حسن نظامی کا نام کیکران کے متعلق کھا گیا۔ [اس میں بلاوجہ مولانا عبدالباری اور خواجہ حسن نظامی کا نام کیکران کے متعلق کھا گیا۔ واس میں مورت نہ تھی۔ اور مزید بر آس تھا کیکن نام لینے اور کھنے کی اور ذاتیات سے تعرض کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اور مزید بر آس ور سالہ خافقاہ امدادیہ سے شائع ہواجس کے متعلق لوگوں کو یہ علم ہے کہ یہاں کی تمام وہ سالہ خافقاہ امدادیہ سے شائع ہواجس کے متعلق لوگوں کو یہ علم ہے کہ یہاں کی تمام

مطبوعات مولانا کی نظرے گزرنے اور اجازت کے بعد شائع ہوتی ہیں۔ ای طرح جھے اس کا بے حد قلق ہے کہ اسلام کی موجودہ مصیبت ایسی عظیم الشان مصیبت ہے کہ کسی حض کو خدا کے سامنے خاموثی کا کوئی عذر نہ ہوگا۔ یا گھنوص اس حد تک کہ وہ زبان سے تغیر محکر پر قادر ہو پھر بھی جو علاءاس وقت تک ساکت ہیں اور ان کی خاموثی اعدائے اسلام کو فائدہ پہنچار ہی ہے، اس کا بھی بے حد قلق ہے۔

جناب کا یہ فرمانا کہ دیلی میں کسی نے خواجہ حسن نظامی کی تحریر کارد لکھایا نہیں۔ نہ ' میں جد سے انعراف کا میں میں سے متعلقہ گان شد سے میں میں میں میں

کھا گیا ہو تو میں جواب شائع کروں۔اس کے متعلق گزارش ہے کہ تھانہ بھون ہے اٹھیں مولوی ظفر احمد نے مختمر سارد تو رسالہ الابداد بابت رقیح الادل ۱۳۳۹ھ میں لکھ دیاہے اور آیندہ مفصل رد لکھنے اور شائع کرنے کاای رسالہ میں وعدہ کیا ہے۔رہا ہیے کہ میں رد لکھوں تو اس کے جواب میں گزارِش ہے کہ میں آج کل اس کام کود شمنان اسلام کی جھانت سمجھتا ہوں۔

اس نے جواب میں نزار س ہے کہ میں آج حل اس کام کود شمنان اسلام کی جھانت سمجھتا ہوں۔ جن کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ہندوستان کا انقاق ٹوٹے ہندو مسلمان کومیں اسلمان مسلمان مسلمان کڑیں۔ان کی قوت کمزور ہواور گور نمنٹ کو اپنااتوسید ھاکرنے کا موقع ملے۔

بیشک حفرت علیم الامۃ کے خلاف شان الفاظ استعال کیے جانے سے مجھے صدمہ ہے۔ لیکن بیر صدمہ ایک مسلمان کے لیے اس صدمے سے کم ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سرمیں

کے محترم ذرات زمین کی کفار کے ناپاک بوٹوں ادر جو توں سے تو بین ہواور حرم محترم پر گولے گریں اور غلاف کعبہ جل جائے۔ جدہ کے باب المک پر نصاری گولہ باری کریں اور فسطنطنیہ پر انگریزی قبضہ ہو، سلطان اسلام شاہ شطر نج بناکر بشادیے جائیں، فوج سے ہتھیار رکھوالیے جائیں، سمزنا میں ہزاروں مسلمان خوا تین کی عصمت دری ہواور ہزاروں بچے پیم اور عور تیں بیوہ ہوں اور ہم انجی آپس کے قصوں میں ہی لڑتے جھگڑتے رئیں اور اپنی

یں چرع مرض کرنا چاہتاہوں کہ تخذیر المؤمنین میں مولوی ظفر احمد صاحب نے میں بھی تکھااور جمعے توجہ دلائی کہ میں معاملات متنازعہ میں بھی تحریر بازی شروع کروں

لکن میں نے بالکل سکوت کیااور کوئی تحریر جس میں باہمی منازعت کی جھلک ہو نہیں لکھی ای وجہ سے میں باوجود اس کے کہ ''رسالہ ترک قربائی گاؤ'' سے جھے بے حد صدمہ ہواہے اس کے متعلق کوئی تحریر لکھنی اور شائع کرنی اور ذاتیات سے تعرض کو پسند نہیں کرتا۔

کے سوق کریں کی دور میں کو اور میں کو اللہ اللہ کا بھا ہے۔ اس میں اللہ کا اللہ

، به ار به ایرو او رق بود و بایده این است. برزوال ملک اسلام و ضیاع مسلمین

بہر حال یہ میری رائے ہے اگر جناب اور احباب کی رائے اس کے خلاف ہو توبادب امید ہے کہ اُس سے جھے بھی مطلع فر ماکر استفادہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔

و گيرياز نياز مندانِ خانقاهِ اشر فيه تھانه بھون:

مولاناالمكرم دامت معاليكم!

السلام علیم ورحمنهٔ الله و بر کانه به نوازش نامه پینچا جناب نے '' رساله ترک قربانی گاؤ'' کے مضامین متعلقه مولانا تفانوی پر جس صدمه اور رخی کا ظہار فرمایا ہے اس میں بیہ خاکسار بھی بوجو وذیل شرکی ہے۔

(۱) - رساله ند کوره بیس بعض مضامین متعلقه مولانا تھانوی بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔

(۲)- بعض مضامین علم اور علما کی توجین کرتے ہیں۔

(۳)- بعض مضامین شرکیت کی کسوٹی پر کھوٹے ہیں-

(٣)- مجوى طرز تحرير توبين آميز اور ذير بحث امورے بث كر ذاتيات بر صلے ك

قریب ہے۔ اگر چہ مولوی ظفر احمد صاحب نے رسالہ الامداد بابت ماور بچے الاول ۳۹ سااھ میں اس کاجواب دیا ہے اور آئندہ مفصل جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپیا کوئی صاحب جواب دیناجا ہیں تومضائقہ نہیں۔ لیکن جوصاحب جواب دیں ان کو امور ذیل کا لحاظ ر کھناضرور ک ہے۔

(۱)-جواب نے غرض محض للّبیت ہو عصبیت کورخل نہ ہو۔

(۲)-زاتیات پرجملہ نہ ہو۔ بلکہ نہایت مختشہ ول سے مضامین کا ہواب مہذب طریق ہے وادراذا مرواباللغومروا کراماً سے تجاوزنہ کیا جائے۔

(٣)-اس کا کخاظ رکھاجائے کہ اس ناگوار کشکش کی ابتدامولوی ظفراحمہ صاحب کے رسالہ تحذیرِ المؤمنین سے ہوئی ہے۔ (م)-زماند موجودہ کی اسلامی تباہی اور مسلمانوں کے مصائب اور اعدائے اسلام سے ترک موالات کاپہلوم کی رہے تاکہ کسی کویہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ تحبۃ اللہ کی بے حر متی ہوئی۔ روصة الرسول كى تو بين كى گئى، خليفة اسلام كى عزت خاك ميں ملائى گئى سلطنت اسلاميه تباہ كى گئى اور اس کے متعلق ایک لفظ نہ کہا گیا اور نہ لکھا گیا۔ اور ان کے ایک عالم (مولانا تھانوی) کے متعلق ایک مخص نے گتاخانہ الفاظ لکھ دیے۔ تو اس قدر جوش آگیا۔ تو گویا ان لوگوں کے نزديك مولاناكى عزت روضة رسول، كعبة الله، غليف أسلام، اسلامى سلطنت سے بھى زياد وب? (۵)-جمعية علائ مندنے حضرت شخ البند مولانا محمود حسن صاحب قبله نورالله م قدہ کے نتوے اور تمام قوی مجلوں کے فیلے کے بموجب اعدائے املام (گور نمنث برطانيه) كے ساتھ ترك موالات كاتكم دے دياہے۔اور ترك موالات كى كامياني ہندومسلم اتحادیر منی ہے۔ حدودِ شرعیہ کے اندررہ کر ہندومسلمانوں کا اتفاق اور ای طرح مسلمانوں کا باہمی اِتفاق نہایت ضروری ہے اور تمام ایسے کام جو اتحاد میں رخنہ والیس گور نمنث کی خوشنود کی کا باعث ہیں۔ اس لیے جواب لکھنے والے کو اس کااہتمام ضروری ہے کہ وہ باہمی القاق کو توڑنے والانہ بن جائے اور اپنی تحریرے تفرقہ پیدا کرنے والانہ سمجھا جائے۔ورنہ وہ گور نمنٹ کا آدمی اور اعدائے اسلام کا حامی سمجھا جائے گااور اس کی تحریر بجائے مفید اثر پیدا

کرنے کے مضر نتائج پیدا کرے گی۔ بہر حال بین نے نہایت د لسوزی کے ساتھ اور اُس صدے کی وجہ سے جو جھ کو حالاتِ حاضرہ اور مضابین محلقہ مولانا تقانوی کی وجہ سے بیہ سطریں لکھ دی ہیں۔ اور امید کر تاہوں کہ اگر جناب کی رائے اس کے خلاف ہوگی تو اس سے جھے مطلع فر ہاکر ممنون بنائیں گے۔ جھے بے حد مشخولی کی دجہ سے بالکل فرصت نہیں ہے کہ جواب لکھنے کا ارادہ کروں۔ اور نہاں قم کی غیر مفید مجادلانہ بحث کو جس لیند کرتا ہوں۔ فقط

> ۲۶/ریخ الاول ۱۳۳۹ه (۱/۲ د سمبر ۱۹۳۰)

(1)

مولانا عبدالباری فرنگی محلی (ککھنو) المدرسة العاليه الامينيه الاسلاميه ،الواقعه بدہلی(۱) ۲۷رجمادی الاولی ۳۱ه(۲) جناب بخدوم محترم دام فیضهم!

السلام علیم ورحمۃ اللہ۔ مولانا محمہ عبد الحلیم صدیقی کی زبانی معلوم ہوا کہ جناب والا کو کسی نے یہ خبر پہنچائی ہے کہ خاکسار اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب (کا گریس) کے ،اجلاس میں ،باوجوداس کے کہ وہ منہیات شرعیہ ہے مملو تھا، شریکہ ہونے اور اخبار خلافت میں اس اجلاس کے شرکاء میں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب (۳) کانام لکھ دیا ہے۔ میں جناب کو یقین ولا تاہوں کہ مجھے کو اور مولانا حبیب الرحمٰن کو کا گریس پنڈال میں جانے ہی کا اتفاق نہ ہوا۔ نہ اجلاس کا گریس میں نہ اجلاس کا گریس میں نہ اجلاس کا گریس میں نہ اجلاس خلافت میں؟ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کا گریس پنڈال کی وضع قطع کیا تھی؟ میں صرف خلافت میں کی سجیک کمیٹی کے دو جلسوں میں شریک ہوا، کسی نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ خلافت آباد کے ایک کسی میں ہوئے تھے۔ بلکہ خلافت آباد کے ایک کسی میں ہوئے تھے۔ بلکہ خلافت آباد کے ایک کسی میں ہوئے تھے۔ بلکہ خلافت آباد کے ایک کسی میں ہوئے تھے۔ بلکہ خلافت آباد کے ایک کسی میں ہوئے تھے۔ جہاں میرے خیال میں کوئی معتدر نہیں ہوتا تھا۔

امیدے کہ خیال مداہنت کودل سے دور فرمادیں۔ فقط

محمر کفایت الله غفرلهٔ د بلی، مدرسته امینیه

خاكسار

جواب خطاز حضرت مكتوب اليه

آپ کا عنایت نامه آیا خوشی ہوئی که آپ حفرات نے خلاف شرع امور میں شرکت نہیں کی۔ جن لوگوں نے اپناد کھنا بیان کیاہے۔اس کی وجہ عالبًا یہ ہے کہ شیطان اکثر نیک آدمیوں کی صورت میں ظاہر ہو کر اوروں کو بدنام کرتاہے۔

#### حواشي:

(۱)- حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا حضرت مولانا عبدالباری فرگی محلی کے نام پیر خط نقوش، لاہور،

۱۹۲۸ء خطوط نمبر حصہ دوم ہے نقل کیا گیاہے۔

(۲)-۲۷؍ بمادی الاولی ۱۳۳۱ھ مطابق ۱۵ر جوری ۱۹۲۳ء

(m)- مولانا حبیب الرحمٰن ہے مراد مولانا حبیب الرحمٰن عثانی دیوبندی نائب مہتم دارالعلوم دیوبند ہیں جو جمعیت علمائے ہند کے چوتھے سالانداجلاس منعقدہ گیا، مور خہ ۲۲ تا۲۶؍ دسمبر ۱۹۲۲ء کے صدر تھے۔ گیامیں اس سال کانگریس (زیرِ صدارت می آرداس)اور خلافت سمیٹی (زیر صدارت ڈاکٹر مختار احمد انصاری) کے سالانداجلاس ای دسمبر (۱۹۲۲ء) کے آخری ہفتے میں منعقد ہوئے تھے۔اس موقع پر کانگریس کے کسی اجلاس میں منہیات کے وقوع اور حضرت مفتی صاحب اور حضرت عثانی کی اس میں شرکت کی حضرت فرونگی محلی کو خبر سالی گئی تھی۔منہیات کی تفصیل کے بارے میں خط میں کوئی اشارہ موجود نہیں۔ لیکن بیہ بات عام طور پر معلوم ہے کہ مخلوط اجتماع اور لڑ کیوں کا کوئی ترانہ پڑھنایا نٹمہ سانے یا خواتین کے عام روایتی لباس کے پہناوے کے سواجو ہندہ دک میں کوئی معیوب باتیں نہ سمجی جاتی تھیں کوئی قابل اعتراض بات نہ ہوئی تھی۔ یہ باتیں مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی ہوتی تھیں۔ علاتے کرام ان پر معترض بھی ہوئے تھے کیکن گوارا بھی کی جاتی تھیں۔ یقین ہے کہ حضرت فرنگی محلی سے یہ بات کس مقتدر عالم دین نے نہ کہی ہوگ۔ یہ کت چیس حفزات صرف لگائی بجائی كرنے والے اور وسوے ڈالنے والے تھے۔

۱۹۲۴ء میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہندوستان کے طول و عرص میں پھوٹ پڑے تھے۔ ان سے متاثر ہو کر گاند ھی جی نے مرن برت کا آغاز کردیا۔ فرقہ وارانہ مسلہ بمیشہ سے ہندوستان میں توجہ طلب رہاتھا۔ گاندھی جی کے برت نے پورے ملک کی توجہ کااسے مرکز بنا دیاادراس پر بہت سنجید گی ہے غور کیاجانے لگا۔ غور وفکر کے ای بیچے نے ایک بین المذاہب . کا نفر نس کاڈول ڈالا۔ ملک کی اہم شخصیات نے اس میں حصہ لیا۔

جمعیت علائے ہند کی جانب سے حضرت مفتی اعظم ہند مولانا محمد کفایت الله وہلو ی اور ش الاسلام مولانا سيد حسين احمد تى ف اس ميس سر كرم حصد ليا- مولانا محمد عبد البارى

فرگی محلی لکھنوی کمی وجہ ہے اس کا نفرنس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ وہ لکھنو میں تھے اور
کا نفرنس کے حالات جانے کے لیے بہت بے چین تھے۔ بعض اطلاعات نے انھیں بہت
متو حش کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں انھوں نے ہر دو حضرات کو تفتیش حالات کے لیے خطوط لکھے۔
متو حش کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں انھوں نے ہر دو حضرات کو تفتیش حالات کے لیے خطوط لکھے بہا نصیں تھے اطلاعات ملیں تو اطمینان ہو گیا۔ حضرت فرنگی محلی نے انھیں جو اب میں جو مطلقا کے در حضرت مفتی صاحب کی خطوط کھے تھے ، ان ہے ان کے قلب کا اطمینان بھی جھلگتا ہے اور حضرت مفتی صاحب کی خدمات کا انھوں نے اعتراف بھی کھلے دل ہے کیا ہے۔

سدہ میں اور سے مسرات میں سے رہا ہے۔ کا نفر نس کی تفصیلات کے مطالع کے لیے تو کفایت المفتی ، جلد نہم ، سے رجوع کرنا جا ہے کہ مولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے ان تفصیلات کو مرتب کر دیا ہے۔ یہاں حضرت فرگلی محلی کے جواب میں حضرت مفتی اعظم کاا کی تاریخی اور یاد گار خط پیش کیا جاتا ہے۔

اارر بيج الاوّل ١٩٣٣ه

مولاناالمحترم!دامت فيوضكم

السلام علیکم ورحمة ، مجھے تخت ندامت اور افسوس ہے کہ میں مفصل طور پر جناب کے تاروں کا جواب اس سے قبل ندوے سکا۔ ایک اجمالی تارار سال خدمت اقد س کر دیا تھا۔ جناب کے تاروں سے جناب والا کا تیقظ اور اسلامی غیرت اس پائے کا ٹابت ہو گیا کہ اکی نظیر ملنی مشکل ہے۔

مولانا! واقعہ بیہ کہ پہلے ان کے اجلاس مو تمریس خاکسار اگر چہ شریک تھا۔ مگر میں اسلار پرولیو شن انگریزی میں پڑھا گیا اور اس کا اردو ترجمہ یا حاصل مطلب بیان کیا گیا۔ مگر میں حلفا بیان کر تاہوں کہ جھے اس فقرے کا جو سزائے ارتداد کے متعلق ہے، اس وقت بالکل علم اور احساس نہ ہوا۔ والغد اعلم کہ اردو میں وہ بیان ہے ہو گیایا میں نے نہیں سنا۔ تجویز پاس ہوگئ۔ دوسرے روز جناب کا تار ملا۔ اس سے جھے فوری خیال ہوا اور میں نے پہلی تجویز کو تلاش کر کے دیکھا تو اس میں وہ الفاظ موجود تھے۔ سخت افسوس ہوا۔ اگر چہ معالمہ سب کاسب متعلق تھا۔ تاہم الفاظ میں عموم ضرور تھا۔ میں سخت کشش میں پڑگیا۔ بالآخر سوائے اس کے کوئی تدبیر نہ کر سکا کہ ریزولیو شن نمبر ہم کی تمہید میں میں نے اپن ترمیم بہ ایں الفاظ میش کی اور صدر صاحب کو معالمہ سمجھا کر اور ہاؤس اور اپنے بعض مہر بانوں سے بحث مباحث

کر کے یہ الفاظ بڑھوائے کہ "ریزولو ٹن تمبرا، پی ہندوستان کی مختلف قو مول کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو عام اصول قرار دیے گئے ہیں۔ النج ... اب ریزولو ٹن نمبر ۲ بتا تا ہے کہ ریزولیو ٹن نمبر ۲ بتا تا ہے کہ بہتر بنانے کے بین اس برولیو ٹن نمبر ۲ بتا تا ہے کہ بھی بر نش انڈیا مر اد ہے۔ ہندوستان ریا ہیں ہیں اس بین داخل نہیں ہیں۔ نیزجب کہ بعض ہندو مقررین کی طرف ہے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ جب تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر مذکو واجب القتل سجھتے ہیں اور گویا قتل کرتے رہیں گے اس وقت تک ہندو مسلمانوں میں بناہ نہیں ہو سکتا۔ بین نے بھر ے بخت میں اس کا جو اب دیا کہ بیند اسلام کا ایک کھلا ہوارو شن اصول ہے۔ ہو سکتا۔ بین نے بھر کرنے میں اور بیان کرتے ہیں جو سکتا۔ اسلام کا ایک کھلا ہوارو شن اصول ہے۔ بین اسکے ظاہر کرنے میں اور بیان کرنے میں کی ہم کا تا ال نہیں کر تا۔ گر یہ بہتا کہ ہندوستان میں اسکے فاہر کرنے میں اور بیان کرنے میں اور مسلمان اس لیے ہندووں سے لڑتے ہیں کہ ان کے فیادات اس عقیدے کے نتائج ہیں اور مسلمان اس لیے ہندووں سے لڑتے ہیں کہ ان کے فیادات اس مقیدے کہ اس موجودہ حالات میں ہندو ہیان میں مرتد کی مزا قتل ہونے کے کیا تعلق کی کرنا قتل ہونے کوئی تعلق کی مزا قتل ہونے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام صدود اور قصاص یہاں جاری نہیں، ای طرح مرتد کی مزا بھی جاری نہیں۔ جس طرح تمام صدود اور قصاص یہاں جاری نہیں، ای طرح مرتد کی مزا ہونے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام صدود اور قصاص یہاں جاری نہیں، ای طرح مرتد کی مزا ہونے جو کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام صدود اور قصاص یہاں جاری نہیں، ای طرح مرتد کی مزا ہوں جو دہ حالات ہیں۔

اس پر مولانا ابوالکلام صاحب نے فرمایا۔ "سوراج کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا: "سوراج کے بعد واضعان قانون کے افتیارات کی جو نوعیت ہو،اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔اگر سوراج کے بعد اسلامی قانون کی ترویج کا کوئی موقع ہواتو یقیناس کے موافق احکام جاری ہوں گے اور نہ ہواتو حالت جس کی مقضی ہوگی، وہ ہوگا"۔

تبلیغ کے متعلق میں نے صاف صاف کہد دیا: 'اسلام کی بنیاد تبلیغ پر ہے اور اس کے ضمیر میں تبلیغ داخل ہے۔ وہ ایک کھلا ہوا تبلیغی ند بہب ہے۔ اس کا دروازہ تمام دنیا کے لیے کھلا ہوا بہتی ند بہب ہے۔ اس کو حق تبلیغ ہے کوئی نہیں کھلا ہوا ہے۔ اور اس کے دامن کے نیچ تمام بنی آدم آسکتے ہیں۔ اس کو حق تبلیغ کے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہندوستان کی موجودہ فضا میں مسلمانوں کو بھی بیہ موقع نہیں کہ وہ کسی کو تبلیغ سلمانوں کو بھی بیہ موقع نہیں کہ وہ کہی کو تبلیغ کے سے روک سکتا۔ اور ہندوستان کی موجودہ فضا میں مسلمانوں کو بھی بیہ خدر اس کے تاب بیا کے دوراصل تبلیغ نہ بب ای طرح سجی ان ذمائم سے علیحدہ وہ کر صرف تبلیغ کر سکتے ہیں۔ بید ذمائم دراصل تبلیغ نہ بب

کے لیے نہیں، بلکہ اغراض نفسانی کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں"۔

ان مضامین کو میں نے بھرے جمع میں پوری بلند آ بھگی اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ حتی کہ سوائی شر دھانند اور پندت مدن موہن ہالویہ وغیرہ برٹ برٹ بندوؤں نے بھی کہہ ویاکہ اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں "بہال! پندت رام چندر تی نے کہاکہ کیوں صاحب!اگر سلطان اسلام کے تھم کے بغیر کوئی مسلمان مرتد کو قتل کردے تواس کی کوئی سزاہ ؟ بیس نے کہا:" ہاں! وو" اقتیات علی السلطان 'کے جربے کامر تکب ہاوراس کی سزاباد شاہ کی رائے پر ہے "۔

رہ میں کا مفتی محمد صادق قادیائی نے کہا کہ اسلام میں مرتدکی سزا قتل نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں مرتدکی سزا قتل نہیں ہے۔ بلکہ اسلام ہر شخص کو ضمیر کی آزادی دیتا ہے۔ اس پر مولانا حسین احمد نے نہایت بلند آ ہنگی ہے اور میں نے بھی کہددیا کہ ''یہ آپ کی رائے ہے،اسلامی اصول نہیں۔اسلام میں بینک مرتدکی قتل ہے۔

مولانا! ایک ہفتے تک رات دن معاملات کو سلجھانے اور حقوق اسلامیہ و قومیہ کی حفاظت کی غرض سے کام کرنے میں جن د قتوں کا سامنا ہوا ،اس کا بیان مشکل ہے۔ جن حفاظت نی غرض سے کام کرنے میں جن د قتوں کا سامنا ہوا ،اس کا بیان مشکل ہے۔ جن معربی شرکت شخصی حیثیت سے بھی اور اس کی تقریح بھی کردی گئی تھی اور میں نے اپنی عقل فارو فیم وار اپنی بساط کے موافق نہ ہمی اور قومی حقوق کی حفاظت میں کوئی فرو گزاشت نہیں کی۔ اپنوں سے بھی اور غیر وں سے بھی پوری نبر د آزمائی ہوئی۔ ہاؤس میں تقریر ااور بخش مہیں کی۔ اپنوں سے بھی اور غیر وں سے بھی پوری نبر د آزمائی ہوئی۔ ہاؤس میں تقریر ااور بخل ہر طرح حقوق کی حفاظت کی۔ شطح نظر مرف سے تھا کہ ہندو ستان میں آپ کا نفاق اور جنگ وجدل بند ہواور ہر فریق اپنی جگہ اسپ فرائص نمازہ ہو اور دوسر وں کے لیے رکاوٹ شراک کے بندوستان کی موجودہ حالت میں ہی ہماری پوزیش ہے۔ اور اس کو پیش نظر رکھ کر شہور پر مرتب کی گئی ہیں۔ باوجود اس کے اگر جھے سے کوئی غلطی یا فروگزاشت ہوئی ہوتو میں اس کے اعتراف کے لیے تیار ہوں۔ امید کہ جناب والاد عاسے فراموش نہ فرمائمیں گئی۔

محمر كفايت الله غفرليذ

جواب خط از مولانا عبد الباري رحمة الله عليه: مولاناالمحتر مالسلام عليكم

گرامی نامہ آیا۔ کاش!میرے تار کے جواب میں فور اکوئی اطمینان بخش جملہ آجا تا تو

مجھے تین چاردن تک بےاطمینانی ندر ہتی اور مزید اصرار کی ضرورت نہ ہوتی۔

اس میں شک نہیں کہ جناب نے پوری سعی فرمائی اور اپنے فرائض کو بہت خوبی ہے

انجام دیا۔ یہ واقعات جو جناب نے تحریر فرمائے، مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہو چکے ہیں۔ میرے نزدیک کوئی ادنی لغزش جناب سے نہیں ہوئی۔علام الغیوب اگر کسی غلطی سے واقف ہو تواس کے رحم کامقتفی ہے کہ معاف فرمائے۔مسلمانوں کو تو آپ کا شکریہ ادا کرنا واجب

ہے۔والسلام

محمد عبدالباري عفاالله عنه ( كفايت المفتى: ج٩، ص ١٢-٣٥٨)

مولانا محمد عرفان ایثریثر الجمعیة دېلی:

اک د فعد اخبار سه روزه الجمعية (د الى) ميں ايک نصوبر والااشتهار حجيب گيا۔ حضرت مفتى صاحب نے فور اُنیژیم الجمعية کو خط لکھا۔

د ہلی ،

مولاناابوالمعارف محمد عرفان صاحب مديرالجمعية!

السلام علیم ورحمة الله اخبار الجمعیة میں دواشتهاروں میں تصویریں چھپی ہیں۔ تصویر بنانا حجما پناجائز نہیں۔

. بالخصوص جمعیت کاا خبارایسی چیزوں سے ملوث نہ ہونا چاہیے۔

(محمد كفايت الله غفرله)

(۱) الجمعية كي مدير نے ٢٦مر اگت ١٩٢٥ء كي اخبار ميں اپني معذرت چھاپ دى

(1)

مولاناسید سلیمان ندوی: کوچه چیلان دبلی ۱۰راکتوبر ۱۹۲۸ء

مولاناالمحتر م دام فضلهم

السلام علیم ورحمۃ اللہ۔ کر مت نامہ نے مشرف فرمایا، مولانا مسعود علی صاحب سے کھنئو میں ملا قات ہوئی تھی، اور صاحبزادی کی علالت کی خبر بھی معلوم ہوئی تھی، اور جناب کے لکھنئو تشریف ندلانے کاسب معلوم ہوا تھا۔ میں بچی کی حالت دریافت کرنے کے لیے خط کلھنے کا ارادہ ہی کر تاربا، ججوم افکار نے موقع نہ آنے دیا کہ جناب کے مکر مت نامہ سے خیر وعافیت معلوم ہو کراطمینان ہو گیا۔ والحمد للہ علیٰ ذالک

کھٹو کے اجتاعات میں آپ کی عدمِ شرکت کو میرے دل نے خاص طور پر محسوس کیا، مگر مشیت یوں ہی تھی۔

اب ڈاکٹر انساری اور مولانا شوکت علی صاحب میں اختلاف ہو گیاجو خلافت کے

صفحات میں ملاحظہ فرماتے ہوں گے۔

اس میں شبہ نہیں کہ آل پارٹیز کا نفرنس کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر صاحب کاروید مسلمانوں کے ساتھ غیر بمدردانہ تھا۔ اور نہرور پورٹ میں مسلمانوں کے مفاد کے لحاظ سے خامیاں ہیں۔ جمعیۃ علاء کی مجلس عاملہ نے ایک سب سمیعٹی بنائی ہے جو رپورٹ پر مفصل تبحرہ کرے گی، حتی الامکان ہم تو نہایت احتیاط سے قدم اٹھارہے ہیں،امید کہ جناب بھی مفید مشوروں سے رہنمائی فرمائیں گے:

منجن کے استعال سے غالباً فائدہ محسوس ہواہو گا،اگر فائدہ ہو تواطلاع فرمادیں کہ اور تھیجدیا جائے۔ آج کی ڈاک میں ایک مطبوعہ عربی نظم جو آج سے دس بارہ سال پہلے کی لکھی اور چھپی ہوئی ہے، بغرض ملاحظہ ارسال خدمت کی گئی ہے۔ شاذوناور بھی ضرورت ہوتی ہوتی ہے توالے سیدھے دسپائج شعر موزوں کر لیا کر تاہوں،ار دوفاری میٹن بھی اتل تلیل ہوتی ہے کہا ہے،ار دوکے چندشعر روداد مدرسہ میں چھپے ہیں،وہ بھی ارسال خدمت ہے۔

میں باوجود سعی اور شاہجہاں پور کے اسٹیشن سے گزر کر لکھنو جانے کے نہی ابھی سک شاہ جہاں پورنہ جاسکا اس لیے ابھی کیے سوئی نہ ہوئی، کو شش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد جاکر محاملہ کو سطے کر دوں۔ یقین فرہائے کہ امکانی عجلت سے کام لوں گا۔ والا مربید اللہ۔ اور ابھی تو مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، ممار اگست کو میں آپ سے جدا ہوا ہوں۔ ارکان دارا کمصنفین کی خدمات مبارکہ میں میر ااور مولانا احمد سعید صاحب کا ملام مخلصانہ عرض ہے۔ حکیم صاحب سے سلام فرمادی۔

محمر كفايت الله غفرله

(٢)

ار جون ۱۹۲۹ء م

جاب محترم دام فضلهم

السلام علیم درحمة الله و بر کانه ، گرای نامه موجب امتمان واطمینان هوا، کیا براه کرم این شعب سر معند به شده باله سر

اس شعر کے معنی پرروشی ڈالیس گے۔

يستصغر الخطر الكبير لوفده

وبظن وحلة ليس يكفى شاربا

نیز بچے کے معالج سے در خواست کی جائے کہ الیا کوئی مقوی نسخہ تجویز فرمادیں کہ اس کے بعد کسی دوسر سے طبیب کی امداد کی صاحب شاہو۔

ندوۃ العلماً کے کلاس حدیث و تغییر کے پرچہ ہائے امتحان کے لیے جو ارشاد فرمایا گیاہے، میں باوجود اپنی بے بیضاعتی کے تغییل ارشاد کے لیے حاضر ہوں،انشاءاللّہ دونوں

پر ہے • ۲ مرجون تک ارسال خدمت کروں گا۔

پہ پہ کہ مندی کی شادی کے متعلق جس وقت سمیٹی شہاد تیں لے رہی تھی، اتفاق سے میری شہادت کی کوئی صورت نہ ہو سکی، میں اس زمانے میں صورت راند ریاس تھا، تاہم میں نہائے ایک مفصل تحریر مولوی محمد یعقوب صاحب کو جھیج دی ہے، کہ دور پورٹ کھتے وقت اسے پیش نظر رکھیں اور جہاں تک ان کے امکان میں ہو اس کی رعایت مرعی رکھیں۔ اگر ارشادعالی ہو تواس تحریر کی نقل بغرض ملاحظہ خدمت مبارکہ میں بھیج دی جائے۔

ار شادعالی ہو تواس محریر کی علی بحر س ملاحظہ خدمت مبار کدیں جادی جائے۔
مولانا احمد سعید صاحب ہے بیام ہمایونی کہد دیا جائے گا۔ مگر حیب منی یا چھنپ گئ
اور فکل گئ اور نکل گئ کے معنی کی دوصور تیں میرے نزدیک تو تقریباً برابر ہی ہیں، شاید کوئی
مخفی اشارہ ہو، جے آپ اور مولانا احمد سعید صاحب ہی سمجھیں تووائے بر من محروم الذوق۔
مولانا اتنا اور عرض کردوں کہ امتحان کے پرچوں کے بنانے میں میرارویہ ہمیشہ
ہے ہے حد نرم ہے، اگر کوئی خاص ہدایت فرمانی جا ہیں تو بواپسی ڈاک کیو جمیجیں تا کہ اس کی
رعایت رکھوں۔

امید که مزاج اقدس بخیر ہوگا۔ رفقائے دارالمصنفین کی خدمت عالیہ میں سلام مسنون عرض ہے۔ جناب حکیم محمد اسحاق صاحب سے سلام فرمادیں۔

محمر كفايت الله غفرليا

محمد عبدالله خویشگی (خورجوی):

جناب مولانا عبداللہ خویشکی نے دو حصول میں مشاہیر علم وادب کے علمی ،ادبی، او انجی اور متفرق خطوط کے جمع و ترتیب اور اشاعت کا ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اس کا صرف پہلا حصد "بوستان قلم" کے عنوان سے ۱۹۹۲ء میں شائع ہو سکا تھا۔ اس مجموعے کی خصوصیت سے ہے کہ اس کے تمام خطوط فاضل مرتب نے اس مجموعے کے لیے ممتوب نگاروں کے حالات وسوانح میں بالاصرار لکھوائے تھے۔ اس میں دوخط حضرت مفتی اعظم کے بھی یادگار ہیں۔ یہ

علمی تبرک یہاں نقل کیاجا تاہے۔ ا في الحتر م جناب محمد عبدالله خال صاحب خويشگي دام مجد كم! السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة جناب کے امتضارات کاجواب عرض کرتاہوں۔ 🖈 میر اسنِ ولادت غالبًا ۱۲۹۳ه هه و گا،جو ضبط تحریمی تو نهیں لیکن میری عمر کے ال تحمینے کے تحت ہے جو میں نے کیا ہوا ہے۔ 🛠 میں ۱۳۱۵ھ میں دارالعلوم دیوبندسے فارغ ہو کر فکا ہوں۔ 😭 میر او طن شهر شاہ جہال پور ہے جو یویی کی قسمت رو ہیل کھنڈ کا ایک قدیم شہر ہے۔ منزاوراب حاليس سال سے دبلي ميں قيام ہاور تقريباد بلي ہي و مين بن چي ہے۔ حضرت مخدوم محترم مولانا عبدالرحمٰن صاحب كامزاج گرامي كيماہ اور وہ كہاں تشريف فرما ہيں۔خورجه ميں تشريف فزماہوں تو مير اسلام عرض كرديں اور حضرت والدہ ماجدہ محترمہ کی خدمت میں بھی، بھائیوں سے بھی سلام فرمادیں۔ (مهردُاك خانه ۲۲رستمبر ۱۹۳۲ء) تشميري دروازه ، دبلي

٤١رزي تعده،١٥٢ اهـِـ(١)

جناب محمد عبرالله خان صاحب خویشکې دام مجد ہم السلام علیکم درحمة الله و بر کانه

آپ کے خط سے حضرت مولانا مولوی مفتی مجمہ عبدالر حمٰن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی کیفیت معلوم ہوئی سخت صدمہ ہوا، حضرت مولانا بزرگوں کی جماعت کے

ا یک ممتاز رکن تھے اور آپ کاوجو دخیر و برکت کا مظہر تھا۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ حق تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس عطافر مائے۔ آمین! حفرت والدہ صاحبہ محترمہ

ک حاص کر کوم کا در منت استراد و ک حفظ مراہے۔ این: حضرت والدہ صاحبہ حرّ مہ کی خدمت میں بھی میر اسلام اور تعزیت مسنونہ عرض فرمادیں۔

محمر كفايت الله كان الله له

(۱) ۷ ارزی قعده مطابق ۱۲ ارا کتوبر ۲ ۱۹۴۰

سی شخص نے اخباری خبر کے حوالے سے دریافت کیا تھا کہ آیا ہے درست ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا جمعیت علائے ہند ہے اختلاف ہو گیاہے اور وہ جمعیت سے الگ ہو گئے

ہیں؟ اور بیر کہ انھوں نے مسلم لیگ کو اچھا کہا ہے اور مسلمانوں کو اس میں داخل ہونے کا مشورہ دیا ہے؟ اس قتم کا پر و پگنڈا مسلم لیگ اس زمانے میں زور شور کے ساتھ کر رہی تھی۔

حضرت مفتی صاحب نے سائل کو جواب دیا تھا،وہ مولانا محمد ضیاءالحق صاحب نے اینے ایک بیان کے ساتھ اخبارات کو بھیج دیا تھا۔ ذیل میں حضرت مفتی صاحب کا میہ جواب زمزم -

لاہور مور نیہ ۲۹راکتو؛ ۱۹۴۵ء کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

میں جمعیت العلمهاء کا خادم اور اس میں شریک ہوں۔جو الفاظ آپ نے تحریر فرمائے

ہیں کہ سائل کے الفاظ یہ تھے:

" جناب نے کسی اجلاس میں میہ فرمایا تھا کہ مسلم لیگ ایک بہتر جماعت ہے اوراس میں مسلمانوں کوشر کت کرناجا ہے"۔

وہ الفاظ میں نے نہیں کے۔ یہ کسی نے میرے ذمے حجوث با ندھاہے۔ مسلمانوں

کو جمعیت علائے ہند کی شرکت اور اس کے کاموں میں امداد کرنی جا ہے

مركفايت الثدكان الثدلية

مولانامحمه ضاءالحق، مدر سئه اميينيه ، دېلى:

مولانا ضاء الحق نے کانگریس کی ممبری کے بارے میں حضرت مفتی صاحب سے ایک صراحت اور خود ممبر شپ اختیار کرنے کے بارے میں مثورہ طلب کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کاجواب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

جناب محرّم دام مجدتم!

جائزاور بہتر ہے۔ کانگریس ہندوستان کی مشتر کہ قومی جماعت ہے۔اس میں سب ہندوستانیوں کا

شریک ہو ناچائز ہے اور کام کرنامفید ہے۔ دونہ عظامی کی ا

(مفتى اغظم) محمر كفايت الله كان الله له (١)

(۱)سه روزه زمزم، لا بور، ۱۳رو تمبر ۱۹۳۵

نامعلوم

کی صاحب نے جناح صاحب کے بارے میں اور چند دیگر سوّالات حضرت مفتی۔ صاحب سے دریافت کیے تھے اور مفتی صاحب نے ان کے مفصل جواب دیئے تھے۔ کی و دوسرے صاحب نے مفتی صاحب کے خط اور جوابات کو دیکھاتو اس کا خلاصہ کر کے مفتی صاحب کو بھیجااور ان کی تصدیق اور تفصیل کی خواہش ظاہر کی۔ مفتی صاحب نے ان کی تیار گی کردہ تلخیص کی تصدیق نہیں فرمائی۔البتہ انحیں ذیل کا مفصل خط لکھ دیا۔

د بلی ۱۹۳۵،

جناب كرم!

. السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

مجھے یاد نہیں کہ یہ سوالات میرے سامنے بھی آئے تتے اور میں نے ان کے

جوابات لکھے تھے۔اگر جواب لکھے ہوں گے توغالبًاجواب میں کمی قدر تفصیل ہو گی۔ مرد ہے، جسسے حققہ میں بیتہ فی ایت سے میں مدار مند کا سے سے میں

مسٹر جناح کے حقیقی خیالات تونی الحقیقت مجھے معلوم نہیں مگران کے ظاہری طرز

عمل کااسلامی طرز عمل کے موافق نہ ہونا آفآب سے زیادہ ظاہر ہے۔ان کافرقہ شیعہ سے ہونا بھی بقتی ہے۔وہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہیں۔ان کی تعلیم و تہذیب یوروپ کی تعلیم و تہذیب

ہے اسلامی تعلیم و تہذیب ہے اس کا علیحدہ ہونا تھی ہوئی روش بات ہے۔ غیر مسلم کو اسلامی حقوق کا محافظ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ یہ صحح ہے ، گریہ س

میر مسلم و اسلام معول کا محافظ میں خرار دیا جاسلا۔ یہ ج ب مر یہ س مسلمان نے کہا ہے کہ غیر مسلم اسلامی حقوق کے محافظ میں اکا نگریس میں مسلمان اپنے حقوق کی حفاظت خود کریں گے۔وہ ہندوؤں سے تواسلامی حقوق کی حفاظت کی خواہش نہیں کرتے!

یہ صحیح ہے کہ مسلمان پہلے مسلمان ہے۔بعد میں کا گریس یا مسلم لیگی یا کوئی اور!
مسٹر جناح قانون کے ماہر میں ، گرا گریزی قانون کے ،ند کہ اسلامی قانون کے ،
اورا گریزی سیاست کے نہ کہ اسلامی سیاست کے ؟ کیوں کہ انھوں نے اسلامی قانون
اور اسلامی سیاست کی مہارت تو در کنار ابتدائی درجہ بھی حاصل نہیں کیا۔

محمر كفايت الله كان الله له د بلي

مولوی خلیل الرحمٰن ابن حضرت مفتی اعظم ہند ( د ہلی ):

حضرت مفتی اعظم کے چھوٹے بیٹے مولوی خلیل الرحمٰن جو گور نمنٹ آف انڈیا . کے سپلائی ڈپار ممنٹ دہلی میں ملازم تھے، ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ خیز حالات سے مجبور ہو کرپاکستان آگئے تھے۔ان کے نام حُفرت مفتی صاحب کا ایک یادگار خطب۔

ایون جو نزنے مشاہیر عالم کے خطوط کا ایک مجموعہ بدایں او عامر تب کیا تھا:
" تاریخ عالم کی مشہور و معروف ہستیوں کے قلم سے نگل ہوئی ان
تحریروں کا ایک نادر مجموعہ جن کی تخلیق میں قلب انسانی کا خلوص فطرة
کار فرمارہاہے۔ان کے ہرورق پر عکمت ودانش کے جواہر ریزے جگرگارہ
بیں اور ہر سطرے زندگی کی جھلکیاں نمودار ہیں"۔

یہ مجموعہ ہال احمد زہیری مرحوم سابق اسشنٹ ایڈیٹر الجمعیۃ ، دہلی در کن مجلس عالمہ جمعیت علائے ہند جو بعد میں سہ روزہ انصاری، دہلی کے مدیر مسئول ہوگئے تھے۔ نیشنلٹ تحریک کے اہم رکن تھے، ۱۹۴2ء میں حالات سے مجبور ہو کرپاکستان آگئے تھے اور ایک نئ زندگی شردع کی تھی۔ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی کئی کنابوں کے تراجم ان کے تلم

زبیری صاحب نے ایون جونزی تالف کاتر جمد کیااور تہذیب وتر کین اور بعض اہم اضافات سے ایک نہایت دلچسپ اور مفید تالف بنادیاجو" پیارے بیٹے ،پیاری بیٹیال (بیٹول اور بیٹیوں کے نام باپوں کے خط)"کے نام سے شخ غلام علی تاجران وناشر ان کتب لاہور نے

ہے یاد گار ہیں۔

۱۹۲۹ء میں شائع کیا تھا۔ مولو کی خلیل الرحمٰن کے نام ان کے والد گرامی حضرت مفتی صاحب کا یہ یاد گار خط ای مجموعے سے ماخوذ ہے۔ زبیر ک مرحوم نے اس خط پر ایک نوٹ بھی لکھا ہے۔ خط کے ساتھ یہ تاریخی نوٹ بھی یہال محفوظ کر دیا گیاہے۔

نہ بیر کی صاحب مرحوم ہمارے بزرگ تھے، ہم نے ان کے افکارے اپنے آئینہ خانہ قلب وزئن کو تجایاہے ، ہم ان کے احسانات کو بھول نہیں سکتے۔ ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ یہ خطانھوں نے مولوی خلیل الرحمٰن سے لیا تھا۔ اب بیہ نادر خط کہاں ہے ، پتا نہیں چل سکا۔ زبیر کی مرحوم کے قلم سے خط پر یہ نوٹ ہے:

" ساواء میں تقتیم کے وقت ہندوستان میں جو خول چکال فسادات ہوئے،
انھوں نے لا کھوں مسلمانوں کو ججرت کر کے پاکستان آنے پر مجبور کردیا۔
مال، باپ، بیٹے، بیٹیال اور بھائی بمین ایک دومر ہے ہا اس طرح فجد اہو ہے
جیسے گوشت کو ناخن سے جداکیا جائے۔ مولانا مفتی مجمد کفایت اللہ جو ایک جید
عالم اور فقیمہ تھے اور ہندوستان کی آزاد کی کے لیے قید وہند کے مصاب
برداشت کر چک تھے، ان میک چھوٹے بیٹے طلیل الرحمٰن بال بچول کے
ساتھ پاکستان آگئے تھے اور خود مفتی صاحب دبیلی میں رہ گئے ذیل کا خطائی
ساتھ پاکستان آگئے تھے اور خود مفتی صاحب دبیلی میں رہ گئے ذیل کا خطائی
اور دیگر متعلقین کی صحت اور آرام و آسائی کے متعلق جو بیچے کے الفاظ کیکھے
ہور ہاہے۔ ای طرح وٹی کی و برائی کا نقشہ جن چند الفاظ میں کھینچاہے، وہ بہت
ہور ہاہے۔ ای طرح وٹی کی و برائی کا نقشہ جن چند الفاظ میں کھینچاہے، وہ بہت

خط کے خاتمے پر بھی زبیر ی صاحب نے چند سطریں تحریر فرمائی تھیں۔ مناسب ہو گاکہ ان کو بھی یہیں نقل کر دیاجائے: بیہ سطریں بیہ ہیں:

"مشكلات ومصائب كا ابتدائى دورجو پاكستان آنے والے بے شار مهاجرين پرگزرا، دو خليل الرحمٰن پر مجى گزرگيا - محراس خط كو دو اب بھى گرال قدريادگاركى طرح محفوظ ركھے ہوئے ہيں - مفتى صاحب كا انتقال و بكى ميں اسار دسمبر ١٩٥٢ء كو ہوگيا" - اب قارئمین کرام حضرت مفتی صاحب کابیدیاد گاراور تاریخی خط ملاحظه فرمائمیں: ۲۱ر نومبر ۱۹۴۷ء نورچشم خلیل الرحمٰن سلمہ،

السلام عليكم ورحمة الثد

تمہار الفافہ مور خہ سار تو میر ، ساار تو مبر کو طا۔اس سے پہلے ایک اور خط طاتھا۔ میں تم کو خط لکھ چکا ہوں۔ تمہار اتار بھی سمار تو مبر کو طاتھا۔ کل ایک کار ڈ حفیظ الرحمٰن کے نام د کان کے پتے سے مور خہ ۹ر نو مبر طاتھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب طبیعت انچی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے صحت عطافر مائی۔امید ہے کہ اب ڈیوٹی مل گئی ہوگی۔ابھی تو کرا چی جانے والا گھر میں سے کوئی نہیں کہ اس کے ہاتھ تمہارے کپڑے اور دو سراسامان روانہ کیا جائے۔

میں نے پہلے خط میں لکھا تھا کہ محلّہ کھڈہ کراچی میں مدرسہ اسلامیہ ہے۔ اس میں مولوی محمد صادق صاحب مبتم میں۔ ان سے ملا قات کر کے میرا سلام پہنچاؤ اور مکان کی ضرورت ہو توان ہے ذکر کرو۔اگران کے امکان میں ہوگا تو کرائے کاکوئی مکان مل جائے گا۔ گاڑیاں جلنی شروع ہوئی تھیں گرکل ہے پھر آٹھ نو دن کے لیے بند ہو گئیں۔ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے؟ یہاں بھی بے حد پریشانی ہے۔اپنامحلّہ یونا خالی ہو گیا ہے اور لیے (ایک چو تھائی)رہ گیا ہے۔وہ بھی خالی ہونے کو ہے۔

امید ہے کہ تنظی اور اس کی والدہ اور مٹنی اور ان کے بیچے سب بہ خیرت ہوں گے۔ اللہ تعالی خیریت سے رکھے۔ تہمیں خرچ کی ضرورت ہو تو لکھ دینا، جو ہو سکے گاروانہ کرویا حائے گا۔ گھر میں سب بہ خیریت ہیں۔ والدہ صاحبہ اور بھائی صاحب اور بچوں کی طرف سے تمہیں اور سب کو دعاسلام۔

محمد کفایت الله کان الله له د بلی

**ተ** 

# حضرت قاری شریف احمه صاحب دہلوی (کراچی)

حضرت مفتی اعظم کاایک رسالہ نہایت مفید ومعلومات افزا''اصول اسلام'' کے نام ہے چھیا تھا۔ یہ رسالہ ایک حیارٹ کی شکل میں بھی ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں ہے

شاکع ہواہے۔محرم قاری صاحب مد ظلہ یہ رسالہ افادہ عامه مسلمین کے مقصدے چھوانا عایتے تھے اور اس کے لیے حضرت مفتی صاحب سے اجازت کے خواہاں تھے۔حضرت مفتی

صاحب نے اجازت بھی دے دی اور محرم قاری صاحب نے اسے چھوایا۔ یہ محرم قاری صاحب کی خدمات دین کاایک نیامیدان تھا۔ مسلمانوں کواس سے بڑافا کدہ پہنچا۔

حضرت مفتی صاحب مرحوم کلاوسر امکتوب گرای بھی ای سلسلے میں ہے۔ ملاحظہ فرمایئے۔

جناب قارى صاحب دام مجدتهم

بعد سلام مسنون، تعلیم الاسلام ہاج سمپنی والے میری اجازت سے چھاپ رہے ہیں اور کافی معاوضہ دیتے ہیں۔ ان سے سیمعاملہ اس سال یااس سے بھی زیادہ عرصے سے ہے۔ نقثه مسائل آپ چپوانا چاہیں توبہ شرطے کہ عمدہ کتابت اور صحت کاپوراپورااہتمام ہو، آپ طبع کرالیں۔اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔صرف عمد گی اور صحت مدیہ نظرز ہے۔

امید کہ آپ بہ خیریت ہوں گے! محمر كفايت الله كان الله له

۱۱/ مار چ۱۵۹۱ء

محترى قارى صاحب دام مجدبم

بعد سلام مسنون کے عرض ہے۔ نقشہ مطبوعہ پہنچا۔ جزا کم اللہ خیر أفى الدياوالآخرة کاغذ اچھالگایا ہے۔ مركز بت اچھے كاتب كى نہيں ہے۔ قلم بہت باريك كرديا ب اور خط بھى اعلی در ہے کا نہیں ہے۔ غلطیاں تو دیکھنے کے بعد معلوم ہوں گی۔

بہر حال جناب کی سعی خیر حق تعالی قبول فرمائے اور جزائے خیر عطافرمائے۔ آمین!

محمر كفايت الله كان الله له

د بل، ١٠ شعبان ، ٥ ه[ مني ١٩٥١]

(4)

قیام پاکستان کے بعد دونوں ملکوں کے مابین سفر کی جو مشکلات پیدا ہو کمیں ان کا ایک متجہ یہ بھی نکلا کہ بزرگان دین کے فیض صحبت اور شرف دید وزیارت میں رکاوٹیس پیدا ہو شکمیں \_ محترم قاری صاحب مد ظلۂ نے اپنے گرامی نامے میں اس محرومی کا شکوہ کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

اخي في الله جناب قارى صاحب زاد مجدتهم

السلام عليم ورحمة الله! جناب كابيه خطاد كي كرخوشى مبوئي - دعاكر تابول كه الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى علي كوصحت اور سلامتى كے ساتھ ركھے اور اپنى مرضات كى توفيق عطا فرمائے رہيں۔ به ظاہر تو ملا قات كى اميد نہيں ہے، اور الله تعالى كو منظور موقع شكل بھى قہيں۔ ہو تو شكل بھى قہيں۔

والسلام خیرختام محمد کفایت الله کان الله لهٔ کوچه چیلان، دبلی(ا)

(6)

حضرت مفتی صاحب کی بیر آخری بیاری تھی۔ دہ کی مبینے اس میں مبتلارہ۔ بندوستان اور پاکستان، دونوں جگہ حضرت مفتی صاحب کے نیاز مندوں کواس سے بڑی تشویش تھی۔ محترم تاری صاحب کو آل حضرت سے خاص تعلق تھا۔ انھوں نے ایک خط کے ذریعے حال دریافت کیا تھا۔ جواب سے معلوم ہو تاہے کہ ان دنوں مرض میں افاقہ تھا، لیکن خط خودنہ لکھ سکے۔ مولوی محمہ اختر سے جواب ملاحظہ فرمائیے!

محترم القام دام مجدتهم

السلام عليكم ورحمته الله بركانة

حضرت مفتی صاحب مد خلذ ، اب روبصحت ہیں۔ بخار بالکل نہیں ہے۔ ابکائی کی تکلیف میں کافی کی ہے۔ درم معدہ وجگر آہت آہت تحلیل ہورہاہے۔ غرض اب کوئی تشویش کی بات نہیں۔ البتہ سوالماوکی متواتر تکلیف سے نقابت بے حدہو گئی ہے، جس کے ازالے میں تقریباً (۱) کمتوب نگارے خط مور حد ۲ دار پریل ۱۹۵۲ء کے جواب میں۔

مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جائے گا۔افتاء کاکام آپ خود نہیں کرتے۔ نماز تیم سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ آپ اور سب متوسلین حفزت کے لیے دعائے صحت جاری رکھیے۔حفزت مفتی صاحب آپ کو سلام مسنون فرماتے ہیں۔

محمداختر عفىاللدعنه

مدرسته امیشه ، د بلی(۱) ا\_اا\_۱۹۵۲ء

> مولا ناحا فظ فريدالدين صاحب (كراچي): ۱۸رزی قعده (۸رستمبر ۱۹۵۲ء)

برخور دار فريدالدين زادالله علمه

السلام عليكم ورحمة الله

تمہارا کارڈ موصول ہوا۔اس سے موضع میرے شاہ کے مدرسہ میں تقرر کا حال

معلوم ہوا۔ الحمد للد بہت بہتر ہوا کہ بد جگہ ملک گئ۔ تم اطبینان اور سکون سے کام شروع کرو۔ الله تعالی برکت کرے گا۔

اگر درسیات میں سے بھی کچھ پڑھانے کو مل جائے تو ایک دوسبق اس کے بھی مناسب ہوں گے۔ صرف تجوبیداور قرائت سے علمی استعداد میں ترتی نہ ہوگی۔

يبال سب بخيريت بيں۔ تمہاري چوني جان اور ان كے گھر خيريت ب(٢) دنيظ

الرحمن ان کے بچے سب بخیریت ہیں۔ سلام ودعا کہتے ہیں۔

محمر كفايت الثدكان الثدلية کوچه چیلان، د بلی

عزيز القدر مولوي حافظ فريدالدين صاحب موضع مير \_ شاه، مدرسه خدام القرآن صادق آباد،رياست بهاول يور

<sup>(</sup>۱)- مكتوب نكارك خط مور خد ۲۹ راكتو بر ۱۹۵۲ و كي جواب ش-(٢)-مولاناسعيدالدين كى بهن ميمونه فاتون جو مولانا حفيظ الرحمٰن واصف كي خوش وامن مجي خيس\_

#### ، آٽوگرافس

## حاجی بشیر احدم حوم کی آٹوگراف بک (غیر مطبوعہ) سے

باسمه سبحانه

هما خطتا اما اسار و ذلة

وامادم والقتل بالحراجدر

پتی اور ذات کی زندگی سے شریف کے لیے عزت اور شرف کی

موت بہتر ہے۔

عر تقامیت الله عقامیه و تا ه

لاجور ۱۹۳۳رد حمبر ۱۹۳۱ء

حضرت مولانامفتي محمر كفايت الله صاحب، صدر جمعية العلماء بهند

جنیداحمد کی آٹوگراف بکے 🕁

انسان کا فرض ہے کہ دہ حق کے لیے پوریامکانی جدو جبد کرے اور خدائے تعالیٰ ہے تو فق کی دعاکر تاریح

محمر کفایت الله کان الله لهٔ ۲۲۰ جنوری ۱۹۳۲ <sub>و</sub>

المحمطبوعه خدا بخش ادرینشل پلک لائبریری، پیشه

چند شعری تبرکات

کلام (جو دستیاب هیں)



#### بسم الله الرحمن الرحيم ط

## حرونعت

حضرت مفتی اعظم کی بیہ جامع الاصناف نظم جو کل انیس اشعار پر مشتل ہے، ہمیں مولانا حفیظ الرحمٰن واصف دہلوی کی عنایت ہے موصول ہوئی ہے۔اسے انھوں نے کفایت المفتی کی جلداول کے آغاز میں درج کیا ہے۔ادب میں بیروایت رہی ہے کہ کتاب کا آغاز حمد ونعت اور منقبت سے کرتے ہیں۔اسے کفایت المفتی کی جلداول کے شروع میں شامل کر کے محلیا نھوں نے اس وایا ہے۔

اس نظم پر نظر ڈالتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سے نظم حمد، نعت اور منقبت میں تین

اصناف کی جامع ہے۔

میں کی ہی ہے۔ ۱- اس کے ابتدائی تیرہ اشعار حمد باری تعالی میں ہیں جن میں اللہ تعالی کے مختلف اسائے صفات کی کرشمہ سازیوں کو بیان کیا ہے۔

اس کے بعد چار اشعار نعت میں ہیں۔ پہلے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروو وسلام کا نذرانہ چین کیا ہے اور ایک روشن ، پرامن ، صاف ستھری ، کمی بیشی کے عیب ہے پاک ، تحریف ہے مبر الور عرب کے گرئے ہوئے معاشر ہے ہیں ، ایک دوسر ہے کے جائی دشنوں کو بھائی بھائی بنادینے والی شریعت اور اللہ کی مخلوق کو جہنم میں گرنے اور دنیا اور آخرت کی تباہی ہے بچانے والے پیغیم انہ کارنا ہے اور خدا کی حمد و شاہیں سرگرم اور مقام محمود پر فائز احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت کا ذکر کیا ہے۔

سین ادر رہیں ہے۔ سر آخر کار دواشعار میں علاقے حق اور قر آن وصدیث کے خدام پر سلامتی بھیجی ہے۔ اور اللہ کی رضاکا طالب اور اس کی خوشنو دی کی شراب سے سرشار ہوتا، ان کی صفت بیان کی ہے۔

یہ جامع الاصناف والصفات نظم عربی زبان میں ہے۔ بین الاشعار ار دو ترجے ہے مزین ہے۔ البتہ یہ صراحت کہیں نظرے نہیں گزری کہ ترجمہ خود شاعر کے قلم ہے ہیا چیش کنندہ نے کیا ہے۔ لیکن میر ایقین ہے کہ یہ ترجمہ جناب واصف مرحوم کے قلم ہے۔ اس لیے کہ جو شاعر اپنے کلام کی جمع تر تیب ہے بیاز اور اس کی اشاعت ہے بروا ہو، وہ ترجمہ کس کے لیے کرنے کی زحمت اٹھائے گا۔ انھوں نے نہ شعر کہنے کی جمعی جیدہ کو حشن کی نہ کام کی جھیوانے میں ان کے شوق کا پتا چلا ہے۔ حتی کہ کلام کی حفاظت ہے بھی ان کی د کچیں کا پتا نہیں چلا۔

ان کی زبان دلی کی عکسالی زبان ہے اور اس میں سادگی، صفائی اور سلاست کی خوبیال پائی جاتی ہیں اور کلام میں فصاحت وبلاغت، مضمون آفرینی اور فکر وفن کی بلندی اور پختگی ہی ہد درجہ کمال موجود ہے۔ یہ چزیں اٹل ذوق اور اصحاب نظر کو مرعوب ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا یہ شوت زبان وبیان کی خوبیاں دکھانے اور شہرت و مقبولیت حاصل کرنے کے بجائے صرف تفر تک طبع کے لیے تفاد انھوں نے ہمیشہ اس جذبے کے تحت اشعاد کمے اور اس کے بعد اس تفر تک طبع کے لیے اور اس کے بعد اس میں جو نیاز ہوگئے۔ اور اس کے خیال کو دل نے ایسا نکا لاکہ اس کی جمود تیب واشاعت کی فکر تو کیا۔ کی کے سامنا اسکاذ کر تک نہ کیا۔ یہ خوال ان کی عام شاعری کے بارے میں ہے۔

بہر حال اب تک حضرت کا کلام جود ستیاب ہواہے،اسے یکجا کر دیاہے کہ کم از کم یہی ضائع ہونے سے نیج جائے۔(ا۔س۔ش)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## حمرونعت

## از حضرت مفتى اعظم مولانامحمه كفايت الله رحمه الله

يَامُّنبتَ الْأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَان اے وہ کہ تونے چن میں پھولوں کو اگایا وَمُزَيِّنَ الْأَفُلاكِ با لشُّهبَان آسانوں کو ستاروں سے سجایا يًا مُنْزِلَ الْأَمُطَارِ بِالهَطَلَانِ موسلادهار بارشيس نازل كيس يَامُخُرِجَ الْأَثْمَارِ وَالْقِنُوَانِ مچل اور تھجور کے خوشے پیداکیے يَا نَافِخَ الْأَرُوَاحِ فِي الْحُثُمَانِ جمع میں روح پھو تکنے والا تو ہے آقُصى المدى مِنْ قُوَّةِ الإنسان كوسش كر تبهول قوت انسانى ك آخرى صدود تك أسنى المحامد مُحُكم الأركان بندى ب- تمام ستائنوں سے بالاتربایدار آنْتَ الْعَلِيْمُ بَمنُ يُطِيْعُ وَ جَانِي توطاعت شعارون اور خطاكارون كوجلن والاب

يَاخِالِقَ الْأَرُوَاحِ وَ ا لَا بُدَانِ اے دہ کہ تونے ارواح واجہام کو پیدا کیا يًا مُودِعَ الْالْوَان فِي الرَّيْحَانِ پھولوں کو مختلف رنگ عطا کیے يَامُرُسِلَ النُّشُوِاللُّوَاقِحِ رَحُمةً ہواؤں کو حامل رحمت بناکر تجیجا يَاسَاقِيَ الرُّوضِ الْبَهِيِّ نَضَارِةً ترو تازہ گلستانوں کورعنائی سے سیر اب کیا يَاحَاشِرَالْأَجُسَادِمِنُ بَعُدِالْبِلَيْ بوسیده اجسام کواز سر نوا ملائے والا توہ حَمُدًالُّكَ اللُّهُمَّ رَبَّى بَالِغاً اے اللہ میرے پروردگار تیری ستائش کی حَمُداً كَمَا أَنْتَ اصطَفَيْتَ لِنَفْسِكَ ستأنش بے تیرے لیے جیسی کہ تونے اپنے لیے أَنْتَ الرِّقِينُ عَلَىٰ الْعِبَادِ مُقِينَّهُمُ تواپ بندوں سے باخبر اور انکا نگراں ہے

وَ بُرُوْجُهَا كَالْجَدِي وَالْمِيزَانِ اور اس کے بروج مثلاً جدی ومیزان وَنَحو مُهَا وَ الْأَرْضُ ذَاتُ حسَان اور تمام ستلا اورزمین جوم کرد حسن وجمال ب وَ جَمِيْعُ مَافِيْهَا مِنَ الحيِّنَان ادر سمندر کی تمام محیلیان وَ بَنَا تُهَا وَالرَّوْضُ ذُوۡٱلۡفَنَانِ اوران کی بوٹیاں اور گھنے باغات أَزُهَارُهَاوَ شَمَائِيمُ الرَّيُحَانِ پھول اور پھولوں کی خوشبو کیں بشَرِيُعَةٍ غَرَّاءَ ذَاتِ اَمَان ایک روش اور پُر امن شریعت لے کر آیا عَنُ وَصمةِ التَّحْرِيُفِ وَ النُّقُصَانِ اور کی بیش کے عیب سے پاک ہے مَنُ حَوَّلَ الْاَعُدَاءَ كَالْإِخُوَان کے دل پھیر کران کو آپس میں بھائی بھائی بناویا نَحْىَ الْوَرَى مِنْ حُفُرةِ النَّيْرَانِ جس فے مخلوق کوجہم کے گڑھے سے نجلت داوائی لِتَحَمُّل الْأَخْبَارِ وَالْقُرُآنِ حدیث اور قر آن کی امانت برواری کے لیے پینا وَسُقُوا شَرَابَ الْفَضُلِ وَ الرِّضُوَانِ خداك مرياني وخوشنودى كأثر ابس سرشد موع (كفايت المفتى جلداول، ص۵-٣)

شَهِدَتُ بِتَوُحِيُدِ الْإِلَّهِ سَمَاتَهُ گواہ ہیں خدا کی یکنائی پر آسان وَالشُّمُسُ وَ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ بِضَوْيُهَا اور سورج اور ایس کی روشنی سے حمیکنے والا جاند وَوهَادُهَا وَ حِبَالُهَا وَ بِحَارُها اور گھاٹیاں اور بہاڑ اور سمندر شَهِدَتُ بِهِ ذَرَّاتُ رَمُلٍ عَالِج ۔ گواہ ہیں اس کی بکتائی پر ریکستانوں کے ذرّات آوُرَاقُهَا وَ غُصُونُهَاوَ يُمَارُهَا باغول کے پتے، شاخیں اور کھل ثُمُّ الصَّلوٰةُ عَلَى الَّذِي قَدُجَاءَ.نَا اس كے بعددرودوسلام باس پرجومارے ليے بَيْضاء صَافِيَةٍ نُقِيِّ لُونُهَا صاف ستمری شریعت جو تحریف ٱلْهَاشِيِيِّ الابطحي مُحَمَّدٍ محمراشی کی ( عظی )جس نے وشمنوں الحامد المحمود أحمدنا الذي خداكا حقيقي ثناكرا درخود قابل ستائش بهارااحمه أُمُّ الَّذِيْنَ اخْتَارَ هُمُ مَوُلَاهُمَّ چرسلام ہان يرجن كوان كے يروردگارنے حَازُو اللَّفَضَائِلَ ثُمَّ فَازُو اللَّمُنيٰ جوائے اندر فضائل کوجع کرے مقاصد میں کامیلیاور

## ناله فراق

1918ء مولانا مفتی اعظم کفایت اللہ شاہ جہاں پوری ثم وہلوی نے حضرت شخ البند کے حالات میں جور سالہ "شخ البند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قبلہ محدث دیو بندی کے مختصر سوانح وحالات اسری" کے عنوان سے تحریر فرمایا تصاور المجمن اعانت نظر بندان اسلام و بلی نے دولی پر فئنگ ور کس ، و بلی میں چھپوا کر شائع کیا تصا، اس کے آخر میں تیرہ اشعار کی ایک عرف نے دولی پر فئنگ ور کس ، و بلی میں چھپوا کر شائع کیا تصا، اس کے آخر میں تیرہ اشعار کی ایک اس وقت تک حضرت کے در دجدائی و مجبوری میں "بالٹ" کو مخاطب کر کے کھی تھی شامل ہے۔ اس وقت تک حضرت کے حالات میں سے پہلار سالہ تصابحو شائع ہوا۔ اور لقم دوسری جو دھنرت کی طال میں کھی تھی۔ پہلی لقم دہ قصیدہ ہے جو ۱۹۰۸ء میں مفتی صاحب نے تحریر کیا تھا اور مدر سہ امینیہ اسلامیہ کے جلے میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ترجمہ و حواثی سے مزین کر کے ۱۹۰۹ء میں "دو ض الریا صین" کے نام سے کتا بچکی شکل میں چھپا تھا اور ۱۹۱۰ء میں ماہنامہ القاسم دیو بند میں بھی شائع ہوا تھا۔ ذیر نظر لقم کا ترجمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کایار جمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کایار جمہ بھی مفتی اعظم مرحوم کے قلم کایار گار جمہ بھی مفتی اعظم میں حوان میں جو مشمون درج ہے۔ اس کی سال کا ترجمہ ملاحظہ فرما ہے۔ دسالے میں اس لقم کے عنوان میں جو مضمون درج ہے۔ اسے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما ہے۔ دسالے میں اس لقم کے عنوان میں جو مضمون درج ہے۔ اسے بعید درج کیا جاتا ہیں۔

"حضرت مولانا كے آيک فادم (۱) نے اپنے دروول کا اس طرح اظہار کیا ہے"
آلاَيَكُمَلَنَا! طُوين وَبُشُون (۱) نَوْن بِكِ مَنُ مَحَالَاً کُفُم
وَ لَمُ نَكُ قَبْلُهُ إِلَّا حَرَابًا (۲) حَمُولًا غَيْرَ مَعُرُوفٍ بِحَيْم
فَلَمّا حَلْهَا عَادَتُ رِيَاضاً (۳) مُتَضَّرةً مِّنَ التَّقُوى وَذِكُم
مُكَلَلَةً بِإِزْهَا لِلمَرَافِيا (٤) وَلَوْهَارُ الْمَرَافِاحَيْرُ زَهُم
الله بَا مَلْفًا! کُونِی سَلاماً (۵) عَلیٰ مَحْمُوفِنَالرَّاضی بِقَلْم
ایمامُ الْحَلٰقِ قُلُونَهُمُ جَمِیْعاً (۱) لَهُ كَرَمَّ الِی الْاقاقِ یَسُرِی

<sup>(</sup>۱)-فادم سے مراد حفرت مفتی صاحب بی کی ذات ستوده صفات ہے۔

خُنيَدُ الْعَصْرِ سِرِّى الزَّمَانِ (٧) غُيُّوثُ فُيُوضِهِ نَهُمِي وَ تَحْرِيُ فَرِيدٌ فِي التَّفَىٰ مِنُ غَيْرِ فَخْرِ فَخْرِ فَيُ خَرِيدٌ فِي التَّفَىٰ مِنُ غَيْرِ فَخْرِ اللَّهِ الْمِنْابِ الْمَلْهُمُ بَلَاءٌ (٩) فَيَاشَمُسَ الْهُلاى يَا طَوْدَصَبُر السَّيْحُقَاقِ اَسُرِ ذَكَرَنا يُوسُفَ الصَّدِيقَ لَمَّا (١) أُسِرُتَ بِغَيْرِ استِحْقَاقِ اَسُرِ لَحَرِّ الْبَيْنِ فِي صَدْرِ الْكَثِيبِ (١١) تَفِيضُ دُمُوعُهُ حُمْرًا كَجَمْر اللَّهِ اللَّهُ فَانْتَ مَرُءٌ النَّصِيرُ اعْزَ اللَّهُ فَانْتَ مَرُءٌ اللَّهُ اللَّهُ قَدْماً كُلُّ شَرِّ (١٣) كُفْكُ اللَّهُ قَدْماً كُلُّ شَرِّ اللَّهُ قَدْماً كُلُّ شَرِّ اللَّهُ قَدْماً كُلُّ شَرِّ

ترجمه

- (۱)- ہاں!اے مالنا! تحقیم مبارک باد اور خوش خبری ہو کیوں کہ تیرے آندروہ بزرگ مقیم ہے، جس نے کفر کے نشان منادیئے!
  - (٢) اس يهل (مالنا) كيدويراند أور ممام مقام تعا، جس كي كو كي خوبي معروف ومشهور نه تقي
- (۳)- جب اس نفس مقدسہ نے ای میں نزول فرمایا تو وہ ذکر اللہ اور تعویت کا سر سبز باغ بن گیا۔
- (٣)- ایماباغ جس میں تمام اوصاف حمیدہ کے پھول کھلے ہیں اور در حقیقت فضائل کے پھول کھلے ہیں اور در حقیقت فضائل کے پھول بہترین بھول ہیں۔
- (۵)- بال! اے مالنا! تو ہمارے مقترامولانا محود حسن پرجو خداکے تھم پر سر تسلیم خم کے ہوئے ہوئے ہیں جسم سلامتی بن جا!
- (٢)- حضرت مولانا كل مخلوق كے امام اور پیشوا بیں۔ان كا صيت كرم دنیا كے كناروں تك پہنچا ہواہے۔
- (2)- اس زمانے کے جنید اور سری مقطی آپ ہی ہیں۔ آپ کے فیوض کی بارشیں برتی اور بہتی ہیں۔
  - (٨)- اپن شري عادات مي فرداور تقوي و پرييز گاري مين يكاي زمانه بين
- (٩)- جو محف مخلوق میں بر گزیدہ ہو تاہے۔ اس پر مصائب بھی سخت ہوتے ہیں، تواے

ہدایت کے آفاب اور صبر کے پہاڑ۔

ن میں حضرت یوسف علیہ اللام یاد آگئے جب کہ آپ کو بغیر اظہار کی جرم کے قید کرلیا گیا۔

۔ اس غم فراق کی گری ہے جوا کی محت غم گین کے سینے میں جاگزیں ہے،اس کے آنسوانگاروں کے مانند مرخ ہتے ہیں۔

ر ۱۲)- عن قریب خداے عزیز آپ کو مقام عزت میں جگد دے گا اور خدائے نصیر آپ کی قرید و فرمائے گا۔

(۱۳)- اور عن قریب خدائے تعالیٰ کی مدد آپ کو کافی ہوگ۔ کیونکہ آپ وہ شخص ہیں جے خدانے بمیشہ ہر تھے کے شرہے بحایاہے۔

## حضرت شيخالهند كاخير مقدم

حضرت شخ الہند ۱۷ رسمبر ۱۹۱۵ء کو بمبئی سے پانی کے جہاز اکبر ٹانی سے حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اور پورے ۴ سال ۱۹۲۸ دن کے بعد ۷ رجون ۱۹۲۰ء کو ساحل جمبئی پروالیسی کاقد مرکھا تھا۔ بیر زمانہ ملک اور بیرون ملک میں انتظابات کا زمانہ ٹابت ہوا۔ حضرت شخ اور ان کے دفقا ایک عظیم اہتلاسے کا میاب اور سرخرو گزرے۔

(۱)-افغانستان میں ہندوستان کی پرویژنل گور نمنٹ قائم ہوئی۔افعانستان آزاد ہوااور اس کی آزادی کی جنگ میں مولانا عبیداللہ سندھی ،ان کے رفقااور لاہور سے ہجرت کرنے والے طلبہ نے اہم حصہ لیا۔روس میں زار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ترکی حکومت کے مقبوضات پر قبضہ کرلیا گیا۔اس کی عیسائی ریاستوں میں بیناوت کرائی گئی۔

(۲)- جہازیں ترکی حکومت کے گور نر حسین کو بناوت پر آبادہ کیا۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے جار رفقاء مولانا سید حسین احمد بدنی، مولانا عزیز گل، حکیم فصرت حسین، اور محمد مسعود احمد کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ جنہیں جزیر ہا مالنامیں لیے جاکر قدید کر دیا گیا۔ جنہیں جزیر ہا کہ خون کو طلل سمجھا گیااور بے در لیخ ان کا جمل کیا گیا۔ عربوں پر فلہ بند کر دیا گیا۔ سیکڑوں کو موت کے گھائ اتر دیا گیا اور انھیں بزور ششیر نئے بادشاہ حسین، کا وفادار بنایا گیا۔ عراق، اردن میں نام نہاد

قومیت کی بنیاد پر عرب حکومتیں اور مصر، شام ،ایران وغیر ہیں پیٹو قومی حکومتیں قائم کی گئیں اور سیکڑوں آزاد خیال اور حریت پہند ز محاکو گر فتار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا گیایا نظر بندیا جلاد طن کر دیا گیا۔

۳- اندرون ملک تحریک ریشی رومال تحریک کا افشاہوا۔ پیاسوں لوگوں کے خلاف سازش کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ رواٹ ایک کا نفاذ ہوا، جلیان والا باغ کا حادثہ پیش آیا۔ پنجاب میں مارشل لاکا نفاذ عمل میں آیا۔ ستیہ گرہ (مقاد مت بالعمر) کی تحریک نے انقلاب پیدا کردیا، جمیت علائے ہند قائم ہوئی۔ خلافت، جمرت، ترک موالات، سدیثی وغیرہ تحریکات شروع ہوئیں۔ برطانوی حکومت نے ترکی پرجونام نہاد صلح نامہ تھوپا تھا، ہندوستان نے اے شروع ہوئیں۔ برطانوی حکومت نے ترکی پرجونام نہاد صلح نامہ تھوپا تھا، ہندوستان نے اے سلیم کرنے سے افکار کردیا ور جشن فرقیا صلح کا بائیکاٹ کردیا۔ قوم نے اس کے خلاف تحریک جلائی اور اس میں شرکت سے قطعا انکار کردیا۔ تکھنوکی مسلم کا نفرنس کی تجویز کے مطابق چلائی اور اس میں شرکت سے قطعا انکار کردیا۔ تکھنوکی کی ماے مطابق کے ادا انگار کردیا۔ گھنوکی کا بیک نام نس میں شرکت سے قطعا انکار کردیا۔ تکھنوکی مسلم کا نفرنس کی تجویز کے مطابق کے ادا انگار دعم برکو صلح کا چشن منانے نے نے لیے ہندوستان بالکل شامل نہ ہوگا"۔ ۱۲۱/د معبر کو صلح کا چشن منانے نے نے لیے ہندوستان بالکل شامل نہ ہوگا"۔ ۱۲۰ معبر کو صلح کا چشن منانے نے نے لیے ہندوستان بالکل شامل نہ ہوگا"۔

اس روز پورے ملک میں ہر تال ہوئی ،لوگوں نے روزہ رکھا اور دعا ما تی۔ اس

تحریک کوکامیاب بنانے کے لیے ملک میں جلسوں کاسلسلہ شروع کیا گیا۔ الدا آباد ، لکھنؤ، علی گریک کوکامیاب بنانے کے جلے بہت کامیاب رہے جن میں مسلمان اور ہندوجو ش و خروش سے شریک ہوئے۔ و بلی کی خلافت کا نفر نس ایس سلسلے کی کڑی تھیں جس میں حضرت مفتی اعظم نے جشن صلح کی تجویز چیش کی تھی۔ اس کے اسکلے روز ۴۲ر نومبر کو ہندومسلم کا نفر نس (دبلی) نے ملک کی سیاسی فضا کو بدل کر دکھ دیا۔

ملک کے اندر اور باہر کے سیاس اسر وں کی رہائی کے مطالبے شروع ہوئے۔
کو نسل میں سوالات شروع کیے گئے۔ خلافت ،کا گریس، جمعیت، قومی کا نفر نس ،دین اداروں
میں قرار دادیں پاس ہونا شروع ہوئیں۔اخباروں میں مضامین و مراسلات میں حضرت مولانا
محود حسن اور ان کے ساتھی قیدیوں اور اندرون ملک مولانا محمد علی، مولانا
ابوالکلام آزاد وغیر ہم کی رہائی کے لیے گور نروں اور وائسرائے کو میمور غرم چیش کیے جانے
ابوالکلام آزاد وغیر ہم کی رہائی کے لیے گور نروں اور وائسرائے کا آغاج چاہوا کہ وہ لوگ بھی جن
کے مارے میں شبہ تھا کہ انھوں نے حضرت شخ الہذر کو گر قرار کروایا ہے یا اس میں ان کا کوئی

ھے۔ ہا وہ بھی ان کی رہائی کی کوششوں میں نہ صرف شریک تھے، بلکہ پیش پیش تھے۔ حال آں کہ حضرت شیخ البنداوران کے رفقا کی مالٹاہے روا تگی کی خبر آپچکی تھی اور کوئی وجہ نہ تھی کہ اس كااعتبارنه كياجاك!

حکومت کے لیے انہیں قید میں رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ بین الا توامی حالات تبدیل ہو بچکے تھے ، جشن فتح کا دن (۱۴ رو ممبر) گزر چکا تفالہ اس لیے اب گور نمنٹ بھی انھیں قید میں رکھنا ضروری نہ سمجھتی تھی ۔اسیروں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ دسمبر ۱۹۱۹ء کے آخر میں برادران کورہا کیا گیا۔ کیم جنوری ۱۹۲۰ء کو مولانا آزاد کی رہائی عمل میں آئی۔ ۱۳رمار ج کو حصرت مولانا محمود حسن اور ان کے رفقا کی مالٹا ہے روا گلی ہوئی اور ۷؍جون کو انھیں جمبری

بهنجا كرر ماكر ديا كميا-

اگرچہ یہ تمام سای امیر برسوں قیدیس رہے تھے اور شدید مصائب سے گزرے تھے۔ان کی قید تمام اہل ہند کے لیے اور خاص طور پروطن دوستوں اور حریت پروروں کے لیے یخت کو فت اور اشتعال کا موجب بنی ہوتی تھی۔ لیکن اب جب کہ اٹھیں رہائی مل گئی تھی تواہل وطن میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ خاص طور پر حضرت مولانا محبود حسن کی رہائی پر ملک میں ایک جشن کاساں بید امو گیا تھا۔ جمبئی میں جہازے اترتے ہی ملک کی جید ساسی اور قومی شخصیت جن میں مولانا عبدالباری فر تکی محلی، حکیم اجمل خان، مهاتما گاندهی جی، واکثرانصاری، مولانا شوكت على، مفتى كفايت الله، مولانا حبيب الرحمٰن عثاني، حافظ محمر احمر مع اين دونول صاحب زادگان مولوی محمد طاہر اور مولوی محمد طیب کے حاجی سیٹھ محمد چھوٹانی، حاجی احمد معدیق کھتری، مولانا قاضی محی الدین مراد آبادی، حکیم عبدالرزاق برادر بزرگ ڈاکٹر انصاری، مولانا سید مر تضیٰ حسن اور حضرت کے تلاندہ واعزہ میں سے کوئی ایس شخصیت نہ تھی جو کسی عذر کے بغیر جمعئ نہ پنجی ہو،حضرت کے استقبال کے لیے ساحل پر موجود تھیں۔ بمبئی میں حضرت کے تیام کے دود نوں میں عقیدت مندوں،شاگر دوں اور اکا برومشاہیر کاایک مجمع ہرونت لگار ہتاتھا اور عيد كاسال بيدا مو كيا تفاله خصوصاً خلافت كميني كاياد گار جلسه جس ميس حصرت كو" شخ البند" كا خطاب دیا گیا۔ جمبئ سے دہلی اور مچر دیوبند کے سفر میں در میان کے اسٹیشنوں پر بھی زائرین ومشاقان دید کا جوم قابل دید تھا۔ میر ٹھ کے اسٹیشن پر توگاڑی روک کر اہالیاں شہر کی طرف ے حضرت شخ الہند کوسیاس نامہ پیش کیا گیا تھااور اس کے جواب بیس مولانا حسین احمد مدنی نے

ایک تحریر پڑھی تھی۔ دہل کے ایک روزہ قیام کے دوران اور دیو بند میں گئی دنوں تک جب کہ حفرت نے ضروری سفر نہیں شروع کردیئے تھے، شا کقین اور عقیدت مندول کاالیابی ہجوم رہا۔ دیو بند میں ایک قومی میلے کاساں نظر آتا تھا۔

حفرت شیخ البند کی وطن دالیں پر ہر کسی نے اپنے ذوق اور اپنی وسعت وہمت کے مطابق خوشی کااظہار کیا تھا۔شعر انے بھی اینے فن شاعری کواپی ارادت د مسرت کے اظہار

اور تبريك و تهنيت كاذر بعد بناياله مولاناسيد اصغر حسين صاحب نے اپني تاليف لطيف" حيات

شيخ البند (ديوبند، رجب ١٣٣٩ه مطابق مارج-ابريل ١٩٢١ه) مين مولوي مظهر الاسلام، مولوی طاہر قاسمی، مولاناسر اج احدادر خودائے منظومات کا حوالہ ادراس کے ساتھ کلام کا کچھ

نمونہ بھی دیاہے۔

اس تاریخی موقع پر حضرت مفتی اعظم مجمد کفایت الله شاه جهاں نُوری ثم وہلوی نے بهى ايك نقم مين حضرت شيخ البند كاستقبال كيا تفايه يه نقم ابني تاريخي هشيت بي كي بنا پر تيمرك نہیں بلکہ فن کی بنا پر بھی۔ ندرہ کاری کی مثال ہے۔ نیز زبان کی فصاحت ، بیان کی اطافت، اسلوب کی دل ربائی اور پیش کش کے انڈاز کے لحاظ سے مجی ایک شاہ کار نظم ہے۔اس کے علاوہ حضرت کے علم و فضل کے محاس، اخلاق وسیرت کے محامد، جامعیت علوم و نون کے کمال اور خدمات علم وعمل کے توح اور خصائص، اخلاص عمل، ایٹار بو قربانی، تقوی و تدین کے

اوصاف حمیدہ کے بیان میں بدایک بے مثال نظم ہے۔ نظم بیر ہے: قدوهٔ الل یقین و زبدهٔ ارباب دیں

محرم اسرار وحدت مادي مستر شدي

جال ناران جال لم يزل كے رہنما

حافظ وشيخ الحديث و رهلد وجحت امام

ماية صد ناز الل بند نخر مومنان

حِرخ حقانیت واخلاص کے مہر منیر

الل ایمال کے لیے کافی ہے ان کا اتباع

بيثوائ سالكين ومقتدائ عارفين قافله سالار عرفال رهبر راه يقيس

راز دارانِ بقا کے صدر مجلس بالیقیں وقت کے ابن مبارک ٹانی ابن معین

فخر جانبازان ملت فخر خيل صادقين افتخار ملک ولمت حامی دین سبیں انکی الفت مخلصول کے واسطے حصن حسیں قلب ہے حضرت کا بااللہ کا عرش بریں

آپ کا چہرہ ہے یا آئینۂ تھانیت قلب مومن ميس ساتاب خدائ ذوالجلال مخلصوں کے دل ہیں عرش اک رب العلمین

ان سے بہتر تم کومل سکتی نہیں ہر گز کہیں ياك ظاہر، ياك باطن، ياك دل اور ياك ديں جسكے ہوجائيں وہ باطل ے ڈرے ممکن نہيں نام ہی ہے جسکے بھا گے فوج شیطان لعیں د شمنانِ بدگهر اور حاسدان کا سخسیں نقش سطح آب ہے زیادہ نہ قائم رہ سکیں سر فروشان رضا پر اس کا کچھ قابو نہیں سائية طولي تها بينك ان كا ظل آستيل جبر واستبداد تعر رنج وغم میں تہ نشیں كردياسب كوفدائخوف ربالعالمين سب کی سب ہی حب مولی پرسے قریاں ہو گئیں نقش اخلاص دو فاسب اسکے بیں نقش نگیں رشك گلزارِ جنان وغيرت خلد بري رات دن بیدار تھی نرگس کی چشم خوا مگیں كيول ندلرزك آسال وركيول ند تقرائ زميس دشمنان حق کو دیدے کون ہے اے مومنیں كيابزمر ي مي سمندرتم في ويكهاب كهيل مالٹاجواک مکاں تھا ہو گیا دل میں مکیں جسکی فرقت ہے تھے سارے اہل ہندا ندو ہگیں ہیت حق جسکی آواز جرس کے ہے قریں نور حق چیروں ہے روشن دل میں ایمان ویقیں مالنا ہے آرہا ہے پھر وہی شیر عریں

دورِ حاضر میں صدانت استقامت کی مثال خوف غير الله كادل ميں گزر ہو كيا مجال وعدہ ہائے وصل محبوبِ ازل پیش نظر ضيغم حقانيت شير وفا مرد خدا استقامت دہ در کھائی جس ہے سششدر رہ گئے جبر واستبداد کی تھیں جتنی چیرہ دستیاں چیرہ دستی جبر واستبداد کی ہے باد مشت جبر واستبداد کی اس تلملاتی دهوپ میں آپ کی ہی مخلصانہ کوشوں سے آج ہیں خون حاكم، خون عزت خوف نخر وخوف جان حب جان وحب جاه وحب الل وحب مال نقش تعوى نقش حقانيت ونقش عمل فیض علمی ہے تمہارے ہی بنا تھا دیو بند چپجہاتے رہتے تھے ہروتت مرغانِ چمن مامن حق سے چلے جب صلح کل ہو کراسیر جو خدا کے گھر میں اسکے دوست کو کر کے اسیر مالنا ميس علم وعرفال كاسمندر تقا اسير نسبت خاصان حق كابد اثر ب دوستو! گلبن ایمان کے خوش رنگ اور ممتاز بھول مخلصوا بشرى لكم! مردان حق كا قافله آرہا ہے سوئے ہندستال نرالی شان سے جس نے سو توں کو کیا بیدار گبری نیندے قم باذن الله كهه كر خلق كوزنده كيا

معم بعث مهم بعث معرده تنول میس دورج ایمال بالیقیل مجمعیت علماه پرایک تاریخی تبهره، مولفه مولانا حفیظ الرحمٰن داصف، دبلی،۱۹۲۹ء ص ۲۳-۲۲)

#### **حبسیات** زمانهٔ اسارت ملتان جیل کایاد گار کلام

1971ء میں ۱۱رمارج کو حضرت مفتی اعظم تحریک سول نافرمانی کے سلیلے میں دبلی میں دبلی میں ربلی علی میں دبلی میں گرفتار کر لیے گئے۔ مقدمے کی سرسر می ساعت ہوئی اور مسٹر نیگ کی عدالت سے انہیں ڈیڑھ سال کی سز اکا حکم سادیا گیا۔اگرچہ ان کی رہائی تقریباً تیرہ میپنے کے بعداپر میں شام معزبی بوگئی تھی۔ جدید سنٹرل جیل ملتان ان کا حسبس قرار پایا تھا۔ تحریک کے سلسلے میں شال معزبی بہذیر میں وبلی تا پنجاب کے جو رہنما اور کارکن کا گھریس، جعیت علائے ہند، مجلس احمر او اسلام بہند میں دیکھیں احمر او اسلام بہند میں دیکھیں تھے۔ وہ میشتر اس جیل میں رکھے گئے تھے۔

سیسکٹ ہندو سلمان او قدار ہوئے تھے، وہ پیتر اس بیل میں رہے تھے تھے۔

ملتان جیل میں اس وقت یونی اور دہلی کے حضرت مفتی صاحب کے علاوہ مولانا عبد الحلیم صدیق، مولانا عبد الحلیم صدیق، مولانا عبد الرحمٰن لود ھیانو ک، چود ھری افضل جن، مولانا عبد الرحمٰن لود ھیانو ک، چود ھری افضل جن، مولانا عبد الرحمٰن لود ھیانو ک، چواب کا گھر اس بخاب کا گھر اس بخاری، مولانا مظہر علی اظہر، جمعیت علائے پنجاب کے مولانا احمد علی لاہوری، پنجاب کا گھر اس کے مولانا سید داؤد غرنوی، لالد داکر اس بندھو، لالہ شام ناتھ، لالہ او نکار ناتھ، مکندلال، چود ھری شیر جنگ، مہاشہ اندر، لالد داؤد یال اور دوسرے بہت سے ہندو مسلمان میاس کارکن اور دوسرے بہت سے ہندو مسلمان میاس کارکن اور دوسرے بہت سے ہندو مسلمان میاس کا دوسر سے بہت سے ہندو مسلمان میاس کی دوسر سے بہت سے ہندو مسلمان میاس کا دوسر سے بہت سے ہندو مسلمان میاس کا دوسر سے بہت سے ہندو مسلمان میاس کی دوسر سے بہت سے ہندو مسلمان میاس کا دوسر سے بہت سے ہندو مسلمان میاس کی دوسر سے بی دوسر سے بی دوسر سے ہوئی کی دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوس

حضرت مفتی صاحب اپنی ذات ستودہ ضفات سے خود مرجع ظایق ہے، لیکن اس بار توان کی گر فقار کی کا گریس وجمعیت کے نظام ڈکٹیٹر کے تحت ہوئی تھی۔ اس لیے تحریک کے ہندوادر مسلمان سب کے مرکز عقیدت تھے۔ ان کی ذات سر چشمہ علم و حکمت تھی اور جیل کا ہر ساتھی بہ قدر ذوق وسہت ان سے فیض یاب ہورہا تھا۔ ملتان جیل ایک یونی ورشی بنی ہوئی تھی۔ ضبح سے شام اور رات تک جب تک اسر وں کو ان کی ہیر کوں میں نہیں بھیج دیا جاتا تھا، سیاسیات، ندہیات، اخلاقیات، لسانیات کی کلاسیں جاری رہتی تھیں۔ سیاسی بحث ومباش کی بیشکیس ہوتی تھیں۔ شعر وشاعری کی مجلسیں بحق تھیں، قوم وطن کے مسائل و مصائب پر

لیکچر ہوتے تھے،ادبوشعر کے تذکرے ہوتے تھے۔مثاعرے منعقد کیے جاتے تھے۔اصلاح وتربیت کے لیے اساتذہ کے سامنے زانو کے تلمذیتہ کیے جاتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب اس زندگی کی مرکزی شخصیت تھے۔ مولانا الداد صابری دہاوی لکھتے ہیں:

"مفتی صاحب جب جیل میں تھے مشاعرے ہوتے تھے اور احباب اصرار استحقی صاحب جب جیل میں تھے مشاعرے ہوتے تھے اور احباب اصرار کرتے تھے ایجب کوئی رہا ہوتا اور دل پر اشر پر تاتو فی البدیہ نظم کہہ دیا کرتے تھے۔ عام طور پر اردو میں آپ غزل گوئی یا شعر و شاعری ہے پر ہیز کرتے، لیکن عربی میں ضرور آپ تھیدہ اور اشعار فرماتے۔ عربی کے تھیدہ کو تھیدہ کو استحد کے اس لیے ان کا یہاں لکھنا فرماتے۔ عربی کے تھیدے کو استحد کے اس لیے ان کا یہاں لکھنا ہے سود ہے۔ البتہ وہ نظمیں ہو مفتی صاحب نے حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمٰن اور مولانا احمد سعید کی رہائی پر کہیں۔ ان کے اشعاد ملاحظہ فرمائیں"۔

(فرنگيون كاجال: د بلي، ١٩٨٩ء، ص ٢٩٣)

ای زمانے میں رمضان کا مہینہ آیا (۲۹رد سمبر ۱۹۳۲ء تا ۲۷ر جنوری ۱۹۳۳ء)،
جماعت سے تراوت کا اہتمام ہوا۔ مولانا حافظ عمر الحلیم صدیقی نے تراوت کی پڑھائیں اور ایک
نہیں کئی قر آن ختم کیے حضرت مفتی صاحب نے جیل کے سپر نٹنڈنٹ میجر فضل الدین کو
عید کی مبارک باد میں ایک عربی نظم کلمی ای زمانۂ اسارت کی ایک اُر دوغزل بھی یادگارہ ۔
عید کی مبارک باد میں ایک عربی نظم کلمی ای زمانۂ اسار کی نظر سے گردی ہے اور حضرت مرحوم
حضرت مفتی صاحب کی بید داحد غزل ہے جو فاکسار کی نظر سے گردی ہے اور حضرت مرحوم
کے دوسرے دستیاب شدہ کلام کے ساتھ اس تالیف میں محفوظ کردی ہے۔ اس تفصیل سے
معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ملتان جیل کی حضرت مفتی صاحب کی پانچ شعری تخلیقات یادگار ہیں۔
ان میں چار تخلیقات جنوری تا مارچ ۱۹۳۳ء میں تقریباً دھائی ماہ کی مدت کی ہیں۔ غزل کے
ان میں چارے میں تاریخ داہ کا تعین دشوارے اس کالم کی ترتیب ہیں۔

(۱)- حفرت امير شريعت مولاناسيد عطاءالله شاه بخاري كي ربائي پر نظم 2 ارر مضان السبار ك ۵۱ ساه مطابق ۱۲ جنوري ۱۹۳۳ء په روز بیفته کهي گئ تھی۔

بیہ نواشعار کی اردو لظم ہے۔ مولانا امداد صابری کے بیان سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت امیر شریعت کی رہائی کا تھم اچانک پہنچاتھا اور ای روز انہیں روانہ کیا جارہا تھا۔ حضرت

مفتی صاحب نے ان کی رہائی پراپنے جذبات کے اظہار میں یہ نظم فی البدیبہ فرمائی تھی۔ (۲) - دوسری نظم عربی زبان میں بچیس اشعار پر مشتمل ہے اور ملتان جیل کے سر منڈنرٹ میجر فضل الدین صاحب کو عید کی تہذیت کے طور پر کلھ کردی تھی۔ اس سال عید الفظر ۲۸ رجنوری ۱۹۳۳ء کو پڑی تھی۔ اس لیے خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہ نظم رمضان کے آخری ہفتے میں، ۲۰ رجنوری کے بعد کہی گئی ہوگی۔

(۳)- تیسری نظم اردوییں ہے اور رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لود هیانوی کی رہائی کے موقع پر کہی تھی۔ یہ بیالیس اشعار کی ایک طویل موقع پر کہی تھی۔ یہ بیالیس اشعار کی ایک طویل نظم ہے۔ اور یقین ہے کہ مولانا کی رہائی ہے ایک دوروز پہلے کہی گئی ہوگی۔

(٣)- چوتھی نظم بھی ار دویس ہاور چیس اشعار پر مشتل ہے۔ یہ نظم حبان الہند مولانا احمد معدد ہلوی کی جیل سے رہائی کی تقریب ہے کہی گئی تھی۔ حضرت محبان الہند کی رہائی مارج کے مہینے میں ہوئی تقی۔ رہائی کی خاص تاریخ کا علم نہیں ہو سکا۔ اس لیے تالیف نظم کی تاریخ پاس

ے قریبالام کا تعین بھی نہیں کیاجاسکا۔

(۵)-ایام اسارت کی پانچویں تخلیق آٹھ آشھار پر مشمل ایک غزل ہے۔ مولانا امداد صابری مرحوم نے اس کا حوالہ چوں کہ زمانہ اسارت ملتان جیل کے ضمن میں دیاہے۔اس لیے خیال ہے کہ سید بھی صبیہ کلام ہے۔اس کلام کی بڑی خوبی زبان کی سادگی بیان کی صفائی اور بے تکلف اور راست شخاطب ہے۔اب قارئین کرام کی خدمت میں سید تاریخی منظومات اس ترتیب سے پیش کی جاتی ہیں۔

(ii)

# شیر بیشهٔ حریت کی رہائی

حفرت امیر شریعت مولاناسید عطاء الله شاه بخاری کی ملتان جیل سے رہائی کی تقریب سے حفرت مفتی اعظم کی ایک تاریخی لظم

رشتہ اخلاص کو کس بے رخی سے توڑ کر گوری شکر کس کی اب کھینچیں کے ہاہیں موڑ کر

مظهر و لدهیانوی بیشیس کهان سر جوز کر

جیل دیے کس کس کو تم پیچیے قنس میں چھوڈ کر بیڈ منٹن ساتھ کس سے تھیلیں گے پتا، پر بم کسے دل بہلا ئیں گےلب تھیل کراچر سعید

کیوں کہ ساتی چل دیا جام دصرا می چھوڈ کر مجول مت جانا ہمیں! فیروں سے رشنہ جوڈ کر فتح و نصرت پاؤ تم دشن کی گردن توڈ کر بردلانِ توم اب بھا گیں گے میدان چھوڈ کر

یادہ نوشوا اب لپیٹو عیش و عشرت کی بساط خیرا کچھ پروا نہیں جاؤ خدا حافظ! گر ہوں مبارک!تم کو آزادی کے اب کیل دنبار شیر حریت کی آزادی ہے میں توخوش ہوا

جم کو زندانِ ملکال میں مارے میں اسر ول مر جاتے میں تیرے ساتھ سینہ چھوڑ کر

(فرنگیوں کا جال: مولانا امداد صابری)

(r)

التهنية بالعيد السعيد (عيرسعدي ماركاد)

نیوسنٹرل جیل ملتان میں زمائد اسارت کے یاد گار کلام میں حضرت مفتی صاحب کی وہ نظم بہت اہم ہے جو انہوں نے جیل کے سپر ننٹنڈ نٹ میجر فضل الدین کو عید کی مبار کباد میں "اہتہدیة بالعید السعید" کے عنوان ہے کامی تھی۔ یہ کہنے کو تو عید کے موقع پر مبار کباد میں رسااشعار تھے، لیکن مفتی صاحب نے انھیں اس میں حکومت ہوناوت کی گھی دعوت میں رسااشعار تھے، لیکن مفتی صاحب نے انھیں اس میں حکومت ہوناوت کی گھی دعوت کی کھی دعوت کی کھی دو وہ بیٹھے۔ اس کی پوری تاریخ میجر مرحوم کی سیر تاور عاقبت بالخیر پر باب خشم میں بہ ضمن تذکرہ شاعری کی پوری تاریخ میجر مرحوم کی سیر تاور عاقبت بالخیر پر باب خشم میں بہ ضمن تذکرہ شاعری بیاں تکرارے گریز کی جاتی ہوں اس کے مطالب تک ہے۔ اس لیے بیاں تکرارے گریز کی جاتی ہوں ان کے اشعار کا صرف اردو ترجمہ درج کیا جاتا ہے تاکہ بیاں تکرارے گریز کی جاتی ہے بوراس کے اشعار کا صرف اردو ترجمہ درج کیا جاتا ہے تاکہ اس پر کسی تیمرہ و حاشیہ آرائی کے بغیر قار نمین کرام اس کے مطالب کی اہمیت اور منہوم کی سیر شخصی کا ندازہ فرما سکیں۔ اشعار کا حرف مفتی اعظم کے قلم ہے۔۔

تشر تائج: (۱)- مباریکباد پیش کرتابوں آپ کواے وہ ذات کہ ہر قتم کی خیر سے بہرہ اندوز اور

كرلياب-

- اور اے وہ شخص کہ تو فضل و سخاوت کی وجہ سے ہر عطاء کرنے والے اور جمع کر دہ کو **-(۳)** خرچ کرنے والے پر فا کُق ہے۔
- عید پر کہ جب وہ آتی ہے تو مخلوق کے دلوں کی گہرائیوں میں سرایت کر جانے وال -(") مرت لے کر آتی ہے۔
- میں آپ کو عید کی مبارک باد پیش کرتا ہوں ادر عید خوش کن ہے ہر ایسے بررگ (a) شریف انسان کے لیے جو خوش عیش اور آرزوؤں میں کامیاب ہے۔
- عید قابل تعریف اور بابر کت ہو کر نیز تمہارے لیے فرح وسر ور کا سامان لے کر (r)-باربار آپ کے سامنے آئے۔
- عيد تمهار بال زيارتِ كننده دوست كي طرح باربار آتى رہے اور جوخوشي محبوب -(4) لے کر آتاہے وہی عید لیکر آتی رہے۔
- عيدان چيزول كوليكر آتى رہے جن كو تو طاہتاہ اور جن سے خوش ہو تاہے يعنى -(A) خیر وصلاح، رشد و مدایت · · ،
- احباء صبح ہی میں ایک دوسرے کی نیارت کرتے ہیں اور معانقہ وملا قات کر کے لطف **-(9)** اندوز ہوتے ہیں۔
- جب آدمی پہلے بی سے اپنے اہل وعیال میں مسرور ہو تاہے تو عید آگر مزید فرح -(1+) وسر ور کا یاعث ہوتی ہے۔
- کین جب عیدای حالت میں آئے کہ آدمی پر جیل خانہ کادروازہ بند ہو تورخ وغم -(11)کے سوا کھے نہیں لاتی۔
- فرق عظیم ہے بیوی بچوں کے ساتھ م<sup>سر</sup> ورشر یف آومی کے در میان اور جیل خانہ -(11) كى تخل ومشقت برداشت كرنے والے كے در ميان۔
- اور فرق عظیم ہے در میان شریف آدمی کے جس کی آٹکھیں اپنی ہر خواہش حاصل -(111) کرنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوں اور قیدی کے جو جدائی کی آگ میں جل رہا ہو۔
- لکن ہم لوگ تلواروں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہر نیوں کو ناپسند کرتے ہیں جبکہ وہ -(11")
- حستى ادر ذلت كاباعث ہوں۔ اور ہم شریف ہیں کہ عطاء کے وقت خیر کے مالک ہوتے ہیں اور بہادر شریس کہ -(14)

لاائی کے وقت شرکی تا کئی کرتے ہیں۔

روں کے طرح غلامی کی ذات برداشت نہیں کر کتے کیوں کہ دشنوں کے غلام ہونے کی ذات سے بڑھ کر کوئی عار نہیں ہے۔ غلام ہونے کی ذات سے بڑھ کر کوئی عار نہیں ہے۔

(۱۷)- ہم کو بلاجرم قید کیا گیااور طرح طرح ہے ستایا گیا ہماراجرم اس کے علاوہ کچھ نہیں

كه بم ممالك اسلاميه كي هاقت چاچ ايل-

(۱۸)- اگر کوئی ظالم د فاع کو بھی جرم سمجھے تو شمجھا کرے ہم تواں کو سر داری سمجھتے ہیں۔

(۱۹)- اوراگر ظالم زمانہ ہم سے خیانت کرے تو خائنوں کامعادن مت ہو بلکہ حق آشکارا ہوجائے تواس کا اتباع کر۔

(۲۰)۔ پس آپ شریف ہیں اور شریف زادہ ہیں اور ہم نے کوئی شریف نہیں پایا کہ وہ ظالم وجا بر کامد د گار ہو۔

(۲۱)- ہم شریف آدی کے لیے قیدی کو کرامت سجھتے ہیں اگر چہ یہی قید بدکار کے لیے عذاب وسزاہوتی ہے۔

(۲۲)- مظلوم کے لیے جیل خانہ عطیہ ہے جو آقاا پنے جہتے غلام کو عطا کر تا۔ ہے۔

(۲۳)- سوبار الباہم کومصیبتوں پرصابرہ ثابت قدم رکھ اور دشمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدوفرہا۔

(۲۳)- خداکرے کہ آپ کے دنی فضل میں برکت ہواور درجہ میں بلندی،اوراطاعت ونیکیاور تقوے کی توفق نصیب ہو۔

(۲۵)- آپ کو یہ عمید بھی مبارک ہو اور اس کے بعد جب تک آ قاب طلوع ہو تارہے آپ عمیدوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ (تخفة الارب)

# خدمت خلق بود خلق حبيب الرحم<sup>ا</sup>ن

(از حفرت مولا نامفتی کفایت الله صاحبٌ)

مولوی عزیز الرحمٰن جامعی نے اپنی تالیف لطیف "رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لد هیانوی اور ہندوستان کی جنگ آزادی "میں اس نقم پر بیہ تعارف لکھاہے:

"رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحن لدهیانوی ۲۰رفروری ۱۹۳۳ء مطابق ۲۰ مرفروری ۱۹۳۳ء مطابق ۲۰ مرفروری ۱۹۳۳ء مطابق ۲۰ مرفروری تبل کے ترام ساتھیوں کے ایک مجمع میں حسب ذیل نظم حضرت مفتی کفایت الله رحمہ الله علیہ نے سائی اور خود اپنے ہاتھ سے کتابت کر کے رئیس الاحرار کو پیش کی۔ یہ نظم رئیس الاحرار کو پیش کی۔ یہ نظم رئیس تمام او صاف زندگی کا بیان ہے۔

# رہائی

لو تمہاری بھی رہائی ہآئی آگئی تیری جدائی آگئ آہ کیسی شاق ہے فرفت تری اے صدیق محترم لدھیانوی اے شفق قوم رحماں کے حبیب دوستوں کو چھوڑ کر تو بھی چلا .

# تيام اسيرى

قید سمجھا ہی نہیں کوئی مجھی ادر تو تھا اس کی رونق روشیٰ رونقِ برم اسیرال بھی گئی کاربر آری تری مخصوص تھی تونے سلجھایا بہ لطف و آشتی تورہا جب تک تواپی قید کو جیل کی اللہ میں جیل کیا تھا محفل احباب تھی تو گئی شک نہیں جیل کوئی شک خوشی جب بھی الجھا کسی کا کوئی کام

## اخلاق

پرنہ برتی جیل میں کچھ برتری جورہے زندال میں بن کر لشکری قوم کے خادم کا حق ہے سروری گرچہ باہر صدر تھا احرار کا زیب دیت ہے قیادت بھی اے ہے سیاست خدمت ِ قومی کا نام

## ساتھيوں كى خدمت

تونے کیں اے مستحق افری
سب کی کیل والے صدحت تونے کی
رنج و راحت میں تری شرکت رہی
تیری فرقت ہے ہیں پرشردہ سبی
کیونکہ کچی مقلی تری مجلی دوستی
جے کی خدمات ہیں سب سے بردی
تیرا ایثار اور جود حاتی!

قیدیوں کی ہر طرح کی خدمتیں کچے نہ سمجھافرق خویش وغیر میں شیر و شکر ہو کے تو ان میں رہا سب ترے مداح ہیں ممنون ہیں اختلاف رائے پر بھی دوست ہیں کوئی سمجھ یو تری سب کویاد آئیں گی تیری خدمتیں

## ذاتى اوصاف

حق نے کی تھے کو عطائیک اختری خوش کلامی خوش مزابی دل گل تھے پہ قرباں شوکت شاہشی ہمتِ مردانہ اور عزم قوی سے اسری تیری اے ترجری اس لیے حاصل ہے تھے کو برتری شکر ہے اللہ کا اے خوش خصال حن صورت حن سیرت خوش دلی تو نقیری میں ہے دل کا بادشاہ حق نے دی ہے تھے کو جرکت بے نظیر نہضت ملیہ میں تھی پانچویں! قیدیوں میں چو نکہ اقدم تو ہی ہے

## فيدوبند

تونے کامل خوشدلی سے جھیل کی تیری ہمت میں نہیں آئی کی لومڑی آزاد بھی ہے لومڑی دوسری جانب خوشی بھی ہے بردی ختم اطمینان و راحت سے ہوئی آن جیسی تھی تری ولی رہی ہر مصیب ملک و ملت کے لیے
بند کر دینے ہے تجھ کو جیل میں
شیر پنجرے میں ہوجب بھی شیر ہے
اک طرف فرفت کا ہے تیری طال
قید مظلوی کی تھی مبر آزما
ہے یہ استقلال و ہمت کا ثبوت

#### دُعا

ہے دعا میری بیہ صدق و سوز ہے اجر کامل دے کھیے رہ عنی ! ہوں تری مقبول باصد خریمی وشمنان ملک وقفِ مدبری اور ترے ہر کام میں ہو بہتری کامیابی گھر کی ہو لونڈی تری گھومتا ہے گنبر نیلوفری!

ملک وملت کے لیے قربانیاں ہو امور ملک وملّت منتظم حافظ وناصر ترا الله بو! مال و زر، اقبال ہوں تیرے غلام تیرا آوازہ رہے جب تک رہے

## اولاد کے لیے دعا

اور حاصل ہو اے علم علیٰ شوكتِ صديقٌ و فاروقٌ و غَيْ اتباع سنت پنیبری

ہو تری اولاد صالح اور سعید دے اسے اللہ اینے فضل سے اور ہو دنیا میں ان کا نصب عین

## مارك باد

جیل سے جانا مبارک ہو تھیے تہنیت لے مخلصانہ اور دلی ہے یہی بس التماسِ آخری یاں سے جا کر بھول مت جانا ہمیں

(رئیس الاحرار . اور ہندوستان کی جنگ آزادی، ص ۲۸–۱۲۵)

## الوداع مولانااحمه سعيد دہلوي

۱۹۳۲ء کے اواخر میں حضرت مفتی اعظم اور مولانا اجر سعید وہلوی جمعیت علائے ہند کے صدر اور سکریٹری، دونوں بزرگ تح یک سول نافر مانی کے دوسرے دور میں گر فار ہو گئے۔ گر فہاری کے واقعات الگ الگ پیش آئے تھے، لیکن ملتان سنٹرل جیل میں دوسرے بہت سے
سیای قیدیوں کے ساتھ انھیں بھی جھ کردیا گیا۔ رہائی تقریباً ایک مبینے کے وقفے عمل میں
آئی۔ مارچ ۱۹۳۳ء میں مولانا احمد سعید رہا ہوئے اور اپریل میں حضرت مفتی اعظم کورہائی می۔
اس نظم میں فن کی پختگی، فکر کی بلندی، زبان کی سلاست، اسلوب کی دل نشین،
زبان و بیان پرشاعرکی قدرت کی بے شار خو ہوں کے علاوہ ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ مولانا
کی شخصیت، سریت، اطلاق کے محاس اور علم و فکر، تحریر و تقریب مجلس آرائی وخوش بیانی کی
خوبیوں کی تصویر کشی میں بہت باریک بنی اور نکتہ آفرین سے کام لیا ہے۔
خوبیوں کی تصویر کشی میں بہت باریک بنی اور نکتہ آفرین سے کام لیا ہے۔

جن حفزات نے مولانا کو دیکھاہے، ان کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے اور ان کی تصانف میں اٹھایا ہے اور ان کی تصانف میں ان کے طرز نگارش کی شگفتگی اور دل تشی کا نظارہ کیاہے، وہ اس لٹھم کی زبان وہ بیان اور طرز اسلوب کی طرف کی کا ندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت شاعر نے مولانا ہے جس شائشگی ونفاست کے ساتھ اینے تعلق خاطر کا اظہار فرمایاہے وہ قابل تحسین ہے۔

شاعر نے نظم کے آخر میں اپنانام ، تاریخ، پتاوغیرہ بھی درج فرمادیا ہے۔ لظم میہ

ہے۔ ملاحظہ فرمایے:

جان ودل کا ہے سفر جس کا سفر جات تھا میں جے قلب و جگر موٹس جال تھا سفر ہو یا حضر واعظ آتش ہیاں جادو اثر کیر صدق و وفا والا گہر کیر مار و امین و باخبر کیفیرلی ائس و محبت کی نظر افرار تیے اس کے تمر اور ترے اخلاق شے اس کے تمر قید کا مطلق نہ تھا تچھ پر اثر جیل میں دن رات اور شام و محر جان مجمی دیتا کوئی لیتا اگر

کھ مرہ ہے۔

چل دیا وہ حال دل ہے بے خبر

جس ہواہت تھیں میری داختیں

مولوی احمد سعید خوش لقا
شیر دل کان مروت سیر چشم

ناظم جمعیة اعلام بند
چور کرزندال میں جھے کو چل دیا

تیری فرقت کا تصور الغیاث

تیرے دم سے قید خانہ باغ تھا

چونکہ راضی بالقعنا تھا اس لیے
چونکہ راضی بالقعنا تھا اس لیے
میل تیری دوستوں پروقف تھی
میلک تیری دوستوں پروقف تھی

فوج باطل ہو گئی زیر و زیر لرزہ براندام تھے ہے ثیر نر خوش بیانی دل میں پھر کے اثر دل نیس پھر کے اثر دل نشینی میں کنفش فی الحصر منظر حق بر ہتی ہے ہر دم نظر میاد آتے ہیں فلیل نامور مشل تیرے بلکہ فائق ہوں پہر اک ان میں ہو سرت پرر نفسل مولی واسطے تیرے فیج و ظفر نفسل مولی واسطے تیرے بیر مال ہر شام وسح مر بیرا میل ہر شام وسح مر بیرا میل ہر شام وسح میں المید قبل المید المیل جر المیل ہر شام وسح میں المید قبل و بر المیل ہر شام وسح میں المید قبل و بر المیل ہر شام وسح المید قبل و بر المیل ہر شام وسم المید قبل و بر المیل ہر شام وسم المیل ہر شام وسم المیل ہر شام وسم المیل ہر شام و المیل ہر شام وسم المیل ہر شام ہر شام وسم المیل ہر شام ہ

رعب وہیت ہے تری کے مرد حق

ہیت حق تیرے چیرے سے عیال

یہ حقیقت ہے کہ کرتی ہے تری

باغ جمعیۃ مسامی نے تری

تیر ادل ہے مال و ذر سے بے نیاز

دیکھ کر قربانیاں تیری ہمیں

حق ترا عامی ہو اور طالع سعید

ہو تری اولاد تیری جانشین

ہو تری اولاد تیری جانشین

ہو تری اولاد تیری جانشین

مورد الطاف باری تو دہ مسیمیں

مورد الطاف باری تو دہ ،

پھولتے پھلتے دییں تیرے فیوش

لطف سے تیرے ہے امید قبول پیش کش ہے گرچہ میری مختمر!

محمر كفايت الله عفاعنه مولاه

امیر سیای اے کلاس، نیو سنفرل جیل، ملتان بادک نمبر ۱۱، کمرہ نمبر ۴

مور خد اارمار چ۱۹۳۳ء مطابق مارزی تعده ۱۵ سار

(a)

غزل

یہ غزل زماندا سارت "جدید سنٹرل جیل ملتان" (مارچ ۱۹۳۲ء ماآپریل ۱۹۳۳ء کیادگارہے) اب یہ دھمکی ہے مرے صاد کی ذرج کردوں گا اگر فریاد کی جس سے وابستہ تھیں میری راحین جانا تھا میں جے قلب کی ؟

ان کے بچین نے مری فریاد کی قبر ہر گویا بہشت آباد کی لوح ول پرجب مری تصویر لی روح ترفی مانی و بنراد کی شاخ طونی میں نہیں اس کی شبیہ کیا حقیقت سرویا شمشاد کی

کھیل سمجھ، خوش ہوئے چھیری چھری د فن کے بعد آئے تربت پر مر ی جانا ہوں کھے نہیں حاصل گر یوگئی عادت مجھے فریاد کی

آلاَيَامَالْتَا! طُوبيٰ وَبُشُریٰ

وَ لَمُ تَكُ إِقَبُلَهُ اِلَّا خَرَاباً

فَلَمَّا حَلَّهَا عَادَتُ رِيَاضاً

روے انور ہی کو تیرے دیکھ کر سور والشمس میں نے یاد کی

(فرنگیون کا جال: مولاناامداد صابری)

نُوَىٰ بِكِ مَنُ مَحَااثَارَ كُفُر خَمُولاً غَيْرَ مَعْرُونِ بِخَيْر مُنَضَّرَةً مِّنَ التَّقُوٰى وَذِكُر وَأَزُهَارُ الْمَزَايَاخَيْرُ زَهُرِ عَلَىٰ مَحُمُودِنَاالرَّاضي بقَدُر لَهُ كُرَمٌ إِلَىٰ الْإِقَاقِ يَسُرِي غُيُونُ فَيُوضِهِ تَهُمِيُ وَ تَجُرِي وَحِيُدٌ فِي التُّقَيٰ مِنْ غَيْرِ فَحُر فَيَاشَمُسَ الْهُادِي يَا طَوُدَصَبُر أُسِرُتَ بِغَيْرِ إِسْتِحُقَاقِ اَسُرِ تَفِيْضُ دُمُوعُهُ حُمْرًا كَجَمْر وَ يَنْصُرُكَ النَّصِيْرُ أَعَزَّ نَصُرِ

مُكَلَّلَةً بِازهَارِ الْمَزَايَا آلًا يَا مَالَتًا ! كُونِيُ سَلَاماً إِمَامُ النَّعَلَقِ قُدُوتُهُمُ جَمِيُعاً جُنَيْدُ الْعَصْرِ سِرَّى الزَّمَانِ فَرِيُدٌ فِي خَلَاثِقِهِ الْعِذَابِ أَشَدُّ النَّاسِ أَمثَلَهُمُ بَلَاءً ذَكَرُنا يُوسُفَ الصَّدِّيقَ لَمَّا لِحَرِّ الْبَيْنِ فِيُ صَدْرِالْكَثِيْبِ مَسُنُولُكُ الْعَزِيْزُ مَحَلٌ عِزّ

سَيَكفِيكَ الْإِلَّهُ فَأَنَّتَ مَرُّءٌ كَفَاكَ اللَّهُ قَدُماً كُلُّ شَرّ رساله شخ الهند مطبوعه ۱۹۱۸)

#### الضيف الخائن

للعلامة الاديب الاريب مولانا المفتى محمد كفايت الله نورالله مرقده جيا عاو عريا يستضيفون قاريا فعادت سوا ء روضة او فيافيا و لم ندَرانا نحن نؤوي الاعاديا فصارت اضاحيهم تبارئ اللياليا ذهلنا بها عما اجترحتم مساويا

ضيوف اتونا في جلود نيمة و كنا كغيث روض الارض ديمته قرينا وأويناكم في ربوعنا فخنتم مضيفيكم، و عبد تموهم فنمنا طويلا نومة مستطابة

مصائب صبت ئم عادت دواهيا فلم نستفق حتى استحالت مخازيا

#### الأرجوزةالسجنية

للعلامة الاديب الاريب المؤتى الاعظم مولانا محمد كفايت الله نهضنا بتضحية تُدوم دماء ها (١) تلوح على اذيال حزب التعلل نعالج من دهر مضاض تعبد (٢) لقوم غشوم ذي مكائد حيّل اذلوافئاً مامن اعزة قومنا (٣) لهم عزة زهراء كالنحم في عل بذلنا نفوساماجدات وكل ما (٤) حويناه من مال و عز مبحل "ارقنا دماءً من عروق نقيةٍ (٥) تلوح على مرالدهور كعندل و حربت اهل السجن ممن له يد (٦) تمكن من تنكيس حرمبحل يظنون نطوى الكشح عمانريده (٧) و نخشى عصيا او بنادق جحفل ولسنا بمجتنبين عما نعده (٨) فرائض ايمان و تقوي مكمل (٩)عزائمنا صم صميم عقودها

فليست بواهية ولاهي تنجلي

#### ترجمه از داصف:

(۱)- ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں الی قربانیاں دینے کے لیے جن کے خون بہلاوے دینے والے گر وہوں کے دامنوں پر بھیشہ نمایاں رہیں گے۔

- (۲)- ہم طویل زمانے سے ایک ایسی قوم کی غلامی کی اذیت جھیل رہے ہیں جو غاصب اور بزی مکار حال بازے-
- روز بن صاری قوم کے معزز خاندانوں اور جماعتوں کو ذکیل کیا جو ایسی روشن (۳)۔ جنہوں نے ہماری قوم کے معزز خاندانوں اور جماعتوں کو ذکیل کیا جو ایسی روشن عزت کے مالک تھے جیسے بلندی پر ستارہ۔
- رے ۔ ہم نے جنگ آزادی میں اپنی بڑی بڑی محترم جانیں قربان کی ہیں اور اپنی گاڑھی کمائی اور عزت وعظمت لٹائی ہے۔
- میں رو رہے۔ (۵)- ہم نے پاکیزہ رگوں میں سے، کلال سر بلند قامت اونٹ کی طرح (عزت دسر بلند ک کے ساتھ )خون بہائے ہیں جو مرورایام کے باوجود نمایاں رہیں گے۔
- (۷)۔ مجھے جیل خانے کے اُن لو گوں کا تجربہ ہے جن کو کوئی اختیار حاصل ہے وہ معزز اثرار قوم کی تذلیل کر کے عہدے حاصل کرتے ہیں۔
- الراروم مل مرات میں کہ ہم اپنے مقصدے پہلو تھی کریں گے اور پولیس کے لا تھی حارج اور فوج کی فائرنگ ہے ڈر جائیں گے۔
- (٨)- مالانكه بم جس چيز كواپياايمان ولمي فريينه سجھة بين اس بينے والے نہيں ہيں-
- (۹)- ہمارے عزائم نہایت مشخکم ،ان کی بند شیس بہت مضبوط ہیں، وہ کمزور ہونے والی اور کھل جانے والی نہیں ہیں-

#### التهنئة بالعيدالسّعيد (عيرسعيريرمباركباد)

للاستاذ الفاضل العلامة المفتى محمد كفايت الله الدهلوى (حين كان مسجوناً في الملتان) الى مركز دائرة المروّة وانسان ناظرة الفتوة، صاحب العلم والرّائي المتين الشيخ ميجر فضل الدين مُدير السجن المركزى الحديدبملتان

أُهنّيك يا من فاز بالخير وارتوے (١) بكأس دهاقي من مكارم واشتفيٰ أُمنيك يا من صادافتدة الورى (٢) باخلاقك الرهراء طيبة الشذخ

أهنيك يا من فاق بالفضل والندي (٣) علمي كُلِّ مَنُ اعطيٰ و انفق ماحویٰ بعيدٍ اذا وافيٰ اتى بمسرَّةٍ (٣) تَدِبُّ الَى اعماق افتدة الورى أهنيكم، بالعيد والعيد معجب (۵) لحرٍ كريمٍ فازبالعيش و المُنيٰ يعود لكم عوداً حميداً مباركاً (٢) علمِكُم وفَيكم حالباً لكُمُ الهنا يعود اليكم مثلَ حِبِّ يزورُكم (2) فياتي بماياتي الحبيب اذااتيٰ يعودالي ماتشتهيه و ترتضي (٨) من العمر بالنحيرات والرشدوالهديم يزورالمحبّون الاحبّة بُكرةً (٩) وِيلتذُّ كلّ بالعناق و باللقا اذا العبدُ ياتي المرءَ والمرءُ محتظٍ (١٠) باهلٍ و مغنيٌّ اورث اللطفُّ والهنا وللكِنَّهُ ان حَلَّ والسحنُ مؤصدٌ (١١) على أمرء لم يورث سوء الحزن والشعير وَ كُم بين حرِّ اذ يُناغى غزالَةً (١٢) و بين المُعانى محنة السُّجن و العنه و كم بين حرٍّ قُرٌّ عيناه بالهوى (١٣) وبين سيرٍ يصطلي ضرمة النواي ولكنَّنا قوم للاعب بالظَّبيُّ (١٣٧) ونقلي ظبًّاء اذتد اعت الى الوثي ونحن كِرام نملكُ الخير في النديُّ (١٥) ونحن ليُوكُ نحسم الشرَّفي الوغيُّ ابينا إباءَ اللِّتْ ذُلِّ تعبِّدٍ (١٦) فلاسُبَّة احزى من الذلِّ للعديم حبسنا و أوذينا بغير جريمة (١٤) فما ذنبنا الا الدفاع عن الجمي وان غاشم عدَّالدفاعُ جريمةً (١٨) فانا نزى هذاك مِن سودالفتيُّ وَ إِن حَانِنَا الْمُهُرِ الْعُشُومُ فَلَاتَكُنَ (١٩) يَدُّ الْبِحُوُونِ وَاقْفَ حَقًّا اذَا انْجَلِيْ فانت كريم ابن الكريم ولم نحد (٢٠٠) كريماً معيناً للذي حارو اعتدي نرى الاسرللحرَّالوفي كرامةً (٢١) وان كان رِ حزَّ اللمواقع في النعنا وما السجُن للمظلوم الاعطيَّةُ (٢٢) يمُنَّ بها المُولِّي علىٰ عبدَن اصطفيْ فياربّ تثبيتاً وصبراعلي البلا (٢٣)وياربّ عونا وانتصارامن العدى وبوركتَ فضل الدين وازد دت رِفعةً (٢٣)ووُقِقَتَ بالطاعات والحير و التُّقطّ (٢٥) ليهنك عيد الفِطرهذاوبعده تمتعت بالاعياد ماشرق الذكا

طل لغات:

سی می سند.

البنیک تهنید مبارک باد پیش کرنا، ار تواار تواه سیر اب بونا، کاس دباق لبریز جام، اشتفی شفایان، شدی بوکی تیزی، قد ب التم پیاری کاجیم میں سر ایت کرنا، اعماق جمع عمش گرائی البناخوش مسرت، العناق محافقه، حقظ نصیب والا، مغنی گر، المجن قید خانه، موصد او صد الباب در وازه بند کرنا، الثی وه بدی جو حلق میں لگ جائے مر اور نجو غی مناغاق الرجل مقابله کرنا، قریب بونا، منعانی اسم فاعل به حرانا فامش به محافاة مشقت برواشت کرنا، یصطلی اصطلاء آگ تا پنا، ضرمه چنگاری، بون فراق، بعد، ظهی برن، ونی نوی فراق، بعد، ظهی، جمع کرنا تکوار وغیره کی و حار، نقلی قلاء بغض کرنا، طلی سبته گالی، عار، عدی جمع می میان، ونی میرن، ونی سبته گالی، سبته گالی، عار، عدی جمع عدود شمن، حی بر وه چیز جس کی دفاظت ضروری بود، غاشم طالم، سود سر داری، غشوم طالم، نؤون عدود شمن، حی بر وه چیز جس کی دفاظت ضروری بود، غاشم طالم، سود سر داری، غشوم طالم، نؤون خیان کرنا، و بزعذاب، الناء فیش کلائی۔

تشريح:

ر )۔ مبار کہاد پیش کر تاہوں آپ کو اے وہ ذات کہ ہر قتم کی خیر سے بہرہ اندوز اور بزرگی وشرافت کے لبریز جام سے سیر اب وشفایاب ہے۔

(۲)۔ اوراے وہ ذات کہ تو نے عمرہ اور پاکیزہ اخلاق کے ساتھ مخلوق کے دلوں کو شکار

کر لیاہے۔

(۳)- اور اے وہ مخض کہ تو فضل و سخاوت کی وجہ سے ہر عطاء کرنے والے اور جمع کر دہ کو خرچ کرنے والے پر فاکق ہے۔

(۳)۔ عید پر کہ جب دہ آئی ہے تو مخلوق کے دلوں کی گہرائیوں میں سرایت کر جانے وال مسرت لے کر آئی ہے۔

رے ہے ۔ (۵)۔ میں آپ کو عمید کی مبارک باد پیش کر تاہوں اور عید خوش کن ہے ہر ایسے بزرگ نثر بنی انسان کے لیے جو خوش عیش اور آر زوؤں میں کامیاب ہے۔

(۲)- عید قابل تعریف اور بابرکت ہو کرنیز تمہارے لیے فرح وسر ور کا سامان لے کر باربار آپ کے سامنے آئے۔

(۷)۔ عید تمہارے پاس زیارت کنندہ دوست کی طرح بار بار آتی رہے اور جوخوشی محبوب لے کر آتاہے دہی عید لیکر آتی رہے۔

- (۸)- عیدان چیزوں کو لیکر آتی رہے جن کو تو چاہتاہے اور جن سے خوش ہو تاہے یعنی خیر وصلاح، رشد وبدایت۔
- (9)- احباء صبح ہی صبح ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور معانقہ و ملاقات کرکے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
- (۱۰)- جب آدمی پہلے ہی ہے آپے اہل وعیال میں مسرور ہو تاہے تو عید آکر مزید فرح وسر ور کاباعث ہوتی ہے'۔
- (۱۱)- کیکن جب عیداس حالت میں آئے کہ آدمی پر جیل خانہ کادروازہ بند ہو تورخ وغم کے سوا کچھ نہیں لاتی۔
- (۱۲)- فرق عظیم ہے بیوی بچول کے ساتھ مسرور شریف آدمی کے در میان اور جیل خانہ کی تخق ومشقت برداشت کرنے والے کے در میان۔
- (۱۴) لیکن ہم لوگ تکواروں کے ساتھ تھیلتے ہیں ادر ہر نیوں کو ناپیند کرتے ہیں جبکہ وہ ستی اور ذلت کا باعث ہوں۔
- (۱۵)- اور ہم شریف ہیں کہ عطاء کے وقت خیر کے مالک ہوتے ہیں اور بہادر شیر ہیں کہ لڑائی کے وقت شرکی ہے کئی کرتے ہیں۔
- (۱۷)- ہم شیروں کی طرح غلامی کی ذات برداشت نہیں کر سکتے کیوں کہ دشمنوں کے غلام ہونے کی ذات سے بڑھ کر کوئی عابر نہیں ہے۔
- (۱۷)- ہم کو بلا جرم قید کیا گیااور طرح طرح سے ستایا گیا ہمارا جرم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم ممالک اسلامیہ کی حفاظت چاہتے ہیں۔
  - (١٨)- اگر كوئى طالم دفاع كو بھى جرم سمجھ تو سمجاكرے بم تواس كوسر دارى سمجھة بين۔
- (۱۹)- اور اگر ظالم زماند ہم سے خیانت کرے تو قائنوں کا معاون مت ہو بلکہ حق آشکارا ہو جائے تواس کا اتباع کر۔
- (۲۰) ۔ پس آپ شریف ہیں اور شریف زادہ ہیں اور ہم نے کوئی شریف نہیں پایا کہ وہ ظالم د جابر کامد دگار ہو ۔

- (۲۱)- ہم شریف آدمی کے لیے قیدی کو کرامت سجھتے ہیں اگرچہ یبی قید بدکار کے لیے عذاب وسزاہوتی ہے۔
  - (rr)- مظلوم کے کیے جیل خانہ عطیہ ہے جو آقااپنے جہیتے غلام کوعطا کرتا ہے۔
- (۲۲)۔ مطلوم نے بیے بیل حالہ مطلیہ ہے جو افائیے پہلے مثا اور طلبہ است در (۲۳)۔ (۲۳)۔ سوبارالہاہم کو مصیبتوں پر صابرو ٹابت قدم رکھ اور و شمنوں کے مقابلہ میں ہماری
- سے ہوں۔ (۲۴)۔ خداکرے کہ آپ کے دینی فضل میں برکت ہواور درجہ میں بلندی،اور اطاعت و نیکی اور تقویے کی توفیق نصیب ہو۔
- ر (۲۵)۔ آپ کو بیر عملی مبارک ہو اور اس کے بعد جب تک آ فتاب طلوع ہو تارہے آپ عیدوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ (تخفة الارب)

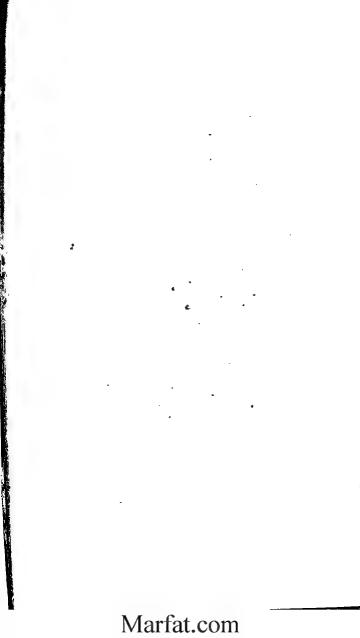

# روض الرياحين

للاستاذ الفاضل العلامة المفتى محمد كفايت الله الدهلوى

مطبع افضل المطابع، دهلي

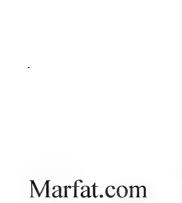

# بىم(للد(لرحم،(لرحم روض الرياحين

عَرَفُتُ اللّهَ رَبِّى مِنُ بَعِيلِهِ
البِيْ بِودوگار كو يُمِي نے دور بے بِجَيانا
عَرَفُتُ اللّه رَبِّى مِن قَرِيبٍ
البِيْ بِروروگار كو يُمِي نے نزديك بے
بِجَيانا
مَوْرِيبُ رَحْمَةً مِنْاوَعِلماً
وہ بِحَاظ علم ورحمت بم بے قريب به تَمَالٰی عَنُ سِمَاتِ النَّفْصِ طُرًا
تمام صفات رذيلہ ناقصہ بے منزہ بہ تمام صفات رذيلہ ناقصہ بے منزہ به كوئى چيز اس كے مانداور مثابہ نيميں
کوئى چيز اس كے مانداور مثابہ نيميں
دو بر حم كى مثابہت اور مجانست به المراب اور مجانست به المراب

وہ ہر تم کی مثابہت اور مجانست کے مہراہ مہراہ اَطَل عَلی رؤسِ النحلق فَضلاً اس نے محض فضل ہے بخششوں کادرا زملیہ مَلیُك قادر حی قدیم عالم کا الک سب پر قادر زعدادر قدیم ہے تبارك من حكيم ذي احتراع

فَكُمْ بَيْنَ الْإِلَهِ وَالْعَبِيْهِ كَوَنَدَ فَالْتَاوِرِمِنُونَ كَدِرِمِينَ بِتِنَاصَلَهِ أَشَدَّ الْقُرُبِ مِنُ حَبُلِ الْوَرِيدِ اوروونزوكي مِرى شهرك كى نزدكى سے مجارزود م

بَعِيلًا فِي الْحَيْنَاهِ عَنُ بَعِيلِهِ اور اوراک ذات من به انتها وور ب تَقَدَّسَ فِي الصَّفَاتِ عَنِ النَّديُهِ صفات كماليه من كونَ أس كاثر يك نيس مُشَارَكَةُ الأَسَا مِي فِي الْعَديُهِ اور محض نام كي شركت كى شهر من نيس ب فَسُبُحَانَ الْمُقَدِّسِ وَ المحينُهِ السِيمُ أس پاك اور بزرگ كي پاك بيان كرج بن

بِظل من عطایاهٔ مدید تکوق کے مروں پر پچیارکھاب علیم بِالمغیبِ و بِالشهید تمام پچیاورکھی ہوئی اقر کوجانا ہے و مُبدع ذلِك النَّسقِ السدید

اداس محدہ اور درست ترتیب پرعام کاموجہ وَ عقُلاً لِلْفِرادِ عن المحید اور بھاگنے کی جگہوں سے بھاگنے کے لیے عشل عزایت کی

لتمییز الشَّقِی عَن السَّعید تاکه نیک اور بد می اتیاز ہوجائے حَوٰی کُنُز الْعُلُومِ مِنَ الْحَمیدِ جِی نے علوم (لدنی) کے ٹڑائے

ضدائے حمیدے حاصل کیے وَ اوُ عَدُنامن البطشِ الشَّدیدِ اور ضداکی خت گرفت سے ہم کوؤرایا

وَ نَجَّانَامِنَ الْحَهُلِ المُبِيدُ اور جہالت مملک سے ہم کو نجات دی وَ اتّانا کِتاباً مِّنُ حمید اور خدائے میدکی جانب سے ایک کلب مارے یاں لائے

اَقَامَ الدِّينَ رَغماً لُلَّعَنِيهِ

الرِن كومكرين كوش خاف قام كريا

و بُرهَانٌ و نُورٌ لِلسَّعِيبُهِ

الريك بخون ك لي بهان اور نورب

شِفاءً مِّنُ سَقام لِلعَمِيبُهِ

الرمينان قلب كي بهون ك لي شفام اللعميبُه

المرينان قلب كي بهون ك ليشفاب

بہت برکت والا تھیم بغیر مون بیدا کرنے والا بری حلقاً و انتہ م هُدی هُمُ تلوق کو بیدا کیا اور ہدایت کے اسباب مبیا کردیے

وارسل رُسُلَةٌ تَتُرَى اليهِمُ ادبیرایندسولان کاطرف لگائد بیسیج وَمِن بَین النبیین اصُطفیا مَن ادر نجر نیول میں اُس (رمول) کو برگزیره کیا

فَارَشَدَنَاالِیٰ دَارِالسَّلامِ پی اس نے داراللام (جنت) کی طرفہاری رہمائیک

وَاوُصَلَنَا الِنَ شُرِفِ الْعُلُومُ \* اور طوم کے تشروں پر ہم کو پہنچا دیا آفارَصُدُورَاناً عِلْماً وَّ حِکْماً ہمارے سینوں کو علم و تکست سے روش کردیا

کتابٌ جَاءَ بِالْحَقَّ المُبينُ وَكَلَّهُ وَالْمُبينُ وَكَلَّهُ وَكَالِحِ مَا تَعَالَى اللهُ وَمِنْيُنَ كَتَابٌ وَكُلُمُ وَمِنْيُنَ وَكَابُ مُومِنِيْنَ وَكَابُ وَمَتْ مِ كِتَابٌ فِيهِ إِرْشَادُ الطَّرِيُقِ كِتَابٌ فِيهِ إِرْشَادُ الطَّرِيُقِ كِتَابٌ فِيهِ إِرْشَادُ الطَّرِيُقِ الرَسْادُ الطَّرِيُقِ الرَسْادُ الطَّرِيُقِ الرَسْادُ الطَّرِيقِ الرَسْادُ الطَّرِيقِ كَابُ المَاسِيمِ المَرْقِ فَيْ المُورِيقِ المُورِيقِ فَيْ المُورِيقِ فَيْ المُورِيقِ فَيْ المُورِيقِ فَيْ المُورِيقِ المُورِيقِ فَيْ المُورِيقِ المُورِيقِ فَيْ المُورِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِ المُورِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِيقِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِيقِيقِيقِ المُورِيقِيقِيقِ المُورِيقِيقِ المُورِيقِيقِيقِ المُورِيقِيقِيقِ المُورِي

اور منکرین کے لیے وعید کی بیل ہے

وَعَلَمْنَاهُ بِالوجهِ السَّدِيبِ
اوربها فِي طَرِحِهِ السَّدِيبِ
اوربها فِي طَرحِم كُواكَ تعليم وي
وَاحُسَان وَ تَالِيُفِ الْكبِيبِ
الْعِحت فراكَ اور غزوول كا تالف ك
الحِفائية الْحَقِيّ الْمُفيلِهِ
الْحِفائية الْحَلَم مُّزِيبِ
الْحِفائية الْعَرف كام مُّزِيبِ
الرمنبوطي اور خِتَى المُعيبِ
اور منبوطي اور خِتَى المَّعيبِ
اور نزد كي والے دوروالوں كو سَمائيس اور نزد كي والے دوروالوں كو سَمائيس مَمائے والے نوروالوں كو سَمائيس مَمائے والے من زادہ مجمدار اور

بِه حتّماً بِإيصاءِ آكيُه بمركونهات اكيودايتراست وميت فرائي لإبُلاغ وَّالرشادِ الشريُهِ مم شده كَّى رينمانَ اور تعليم كه لي

وَشَادُواالَّذِيْنَ كَالْقَصْرِالْمَشْيَةِ وَوَيُنَ لَالِكَ مُشْرِطُ قَلْدَ كَالْمُشْخَمُ كُمُ لِيَا وَاوِئْ هِمْ بِجَنَّاتِ الْخُلُودُ اس کتاب میں فرمائیر داردں کے لیے نعمتوں کی بشارت

فَحاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ حَقاً الرَّهِ رَسُولُ اللهِ حَقاً الرَّفِقِ الرَّمُولُ اللهِ حَقاً وَوَعَظَنَا وَ ذَكَرَنَا بِرِفْقِ اور احمان كم ماته وفَسَّرَهُ مُحمل القُرُآنِ يُسراً يُسراً وقال خُذوا كِتابَ اللهِ عنى اور فربا كر كنب الله بحمد اور فربا كر كنب الله بحمد المرمودون يجهي آنواول كو پنهائي لورمودون يجهي آنواول كو پنهائي فربُ فَدَيهِ وَرُبُ مَا مَلْعَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

اَشاعُواالْعِلْمَ قَرُناً بَعُدَ قَرِن اوانوں قرابو ترن کم دین کا اثامت گ جَزْهُمُ رَبُّهُمُ عَنَّا وَعَنْهُمُ

بھی برلہ اور چینگی کے باغوں میں اُن کو وَنَوَّرَمَاعِلَيْ وَجُهِ الصَّعيدِ اورروئ زين كوايي جك سے روش كرديا وَ نَوَّرَهَا بِتَوُحِيُد الوَحِيدِ اور اکلو خدائے یکنا کی توحیدے منور کردیا مَصُوناً عَنُ يَدالجهلِ الْمُبِيُدِ اور جبالت مبلك كے ظالم باتھ سے بجار با عَلَيْهِ فَصارَ كَالشِّي ءِ الْفَقيدِ اور علم ال کے سبب کی ہوئی چیز بن گیا وَامُسِي نَازِلاً بَعُدالصُّعُودِ اور بلندی سے پستی کی جانب ماکل ہو میا وَ ظُلُّ الموجُ يُنجُ عَنُ جُمودٍ ادراسکی موجیں قریب تھیں کہ جم جائیں دورِ العِلْمِ فِيُ شانِ حديدٍ که نی شان سے علم کی عمارت کی بنیادر تھیں . أَسُهَاساً شامِعاً عَالَى العُمودِ ا يك عاليشان رفع القدر مدرسه كي نبياد والي وَ تَعُلِيْماً لِقَومٍ مُستفيدٍ پر منور اور تروتازه کردیا مض فرحاً إلى المَوُليّ الحميد توخوش خوش ايم موسل كدربا رم يط مح بتوزيع العُلُوم عَلَى الحديد

فدائے تعالی اُن کی مساعی جیلہ کا ہماری فَأَشْرِقَ نُورةً شُرُقَ الغَزالَه بس آ نآب کی طرح علم کانور چک اُٹھا أزَاحَ مِنَ القلوبِ صُداء ۚ جَهُل دلول پر سے زنگ جہالت صاف کردیا فَكَانَ الْعَلَمُ مَرُفُوعَ الْبِنَاءِ اى طرح ايك مدت تك علم دين عالى شان دبا اِلیٰ اَنُ طَالَ آیَدی الدَّمرِ جوراً ۔ آخر کار زمانے نے وست ظلم وراز کیا خَبَتُ نِيُراَنَّهُ بَعُدَاضُطرام أس كے شعلے جو بلند تھے بھے گئے وَصار البدر ينيُّ عَن افوُلِ اس كابدر كامل قريب تفاكد ڈوب جائے فَالهَمَ رَبُّنَا الْعُلَمَاءَ تاسيس يس خدائ تعالى نے علاء كو البام فرمايا فَأَسُّسَ قَاسِم نَانُوْتُويُّ تومولانا محمد قاسم نانو توى رحبه الله في أعَادَ بهَاءَ وَجُهِ الْعِلْم درساً جسنے درس و تعلیم کے ذرابعہ سے علم کا چرہ وَ لَمَّا جَاءَهُ الْأَجَلُ المُسَمَّىٰ اورجب که آیل اجل مقدر کاونت آگیا وَاوُصِيٰ اَهُلُهُ اَنُ لِآتُوَانُوا علوم دین کی اشاعت می ستی ند کرنا و شائح و صاتبه مِنهُ م بحیب بواحکام گفصر مین حدید براحکام گفصر مین حدید ورادب کے کل کے اند مضرط ور استوار کردیا آمین الدین ذو الرای السدید اور ورست رائے والے مولوی ایمن الدین بحی چی

نصيحي مُشفقي خلّيُ ودودٍ ميرے خير خواه شفيق اور مخلص مهربان جي أهاليها الىٰ أمرٍ رَّشيهِ اورانل دېلی کوایک عمره چیز کی جانب بلایا بجهل هايمين في بديد حیرال ومرکردی نتے آگو ہدایت کی طرف پکلاا وأسس مدرس العلم المفيد اور فائدہ بخش علم کی ایک درس گاہ قائم کی وَ تُرويج العلومِ علَى الصَّعيدِ اور علوم ويديد كو زهن ير مجيلانا تما وَتَوُفِيقٍ مِّنَ الرَّبِّ المحيدِ اور خداے بزرگ و برتر کی توفق سے رفيع السُّمُكِ مَرُفوع الوصيهِ جس کی حہت اونچی دہلیربلند ہے تلقيبه باسم فريد

اورا بناوگول كودميت فراك كرزين بر فشمر تابعوه الذّيل جُهداً بى آب بايين كوشش كه ليم متعد دوگ فشادو اما بناه و شَيدوه بى جى بناكو آپ بناگ تے أے بائد و منهم صاحب الفضل العظيم ان تابعين ميں ہے صاحب فضل عظيم ان تابعين ميں ہے صاحب فضل عظيم

رفیقی مونِسی حِبِّی اَنیسی ده مير برنتي مونس اوردوست انيس بي اقامَ ببلُدةِ الدِّهلي ونادلے دیلی میں انہوں نے اقامت کی دَعاً هُم بَعُدان كانوا حيارى جبكه د فى والے جبالت كے ميدان ميں فَحَضَّهم علىٰ نَشرِ الْعُلوم اوراشاعت علوم ديديه كى انبيس دغبت دلاكي لإحُياءِ الرُّسومِ رُسُومِ دين جس ہے غرض محض آ ہردین کوزندہ کرنا بِإِخُلاصٍ مِّنَ الْقَلبِ السَّلِيم سے ارادے ادرخالص نیت ہے وَذَافِي مُسجِدٍ عَالِ مُطَلِّحُ یه کهان ؟ عالیشان سنهری متجد می وَ سَمَّاهُ بِمدرسَةٍ ٱمينيةٍ

تأسيدس الكفائ تام كما ته متارب مُحِبو اللدين أرباب الحدود وين كوست دكف ولدو لتندول في مفيض الحود مُغُننم الوجود جو عادت إليال في والے منتم الوجود بين

حلیث محاسِن غیظ الحسود خویوں کے جمع ماروں کے لیماث فیظ مُفیص جلا الل المحنیو العتید جمع کے ہوئے مال میں سے بوی بوی سخاوت کر قوالے نے

من الطُّلبَاءِ فَى نَظم رَّثيب لُكَهِالَ إِلَى انظام كِياتِه الشيهو مُثَنَّ لِفَضُلِ الْقادِرِ المحى المُعيب فدل كُومعيد كِ نَعْل كَ فِائشَ شِ

بِما عِندِی طَرِیْفی اَو تَلیه لیخن اور دُلف ک حرج کے مِن بانعام الکثیر اَوالزَّهیه تَووْا یا بہت بقدر احتقاق انعام دیا وَاشْبعهم بِکاساتِ الذِّیه اور کوشت دو کی کیاوں نے اُٹیس برکیا وَهَدَّبَهُم بِتَهُذیبِ سَدید اور کی طرح آن کے اطاق کی تہذیب اور مدرسه كانام مدرسه امينيدر كها فكبي دعوة المعولى الأمين بين مولوى المناهدين كادعوت كاجابت كالمحصوصاً سابق المنعيرات اسدخق بالخوم بعلا يول على آم ريخ والحق في المحالية والحق في المحالية والحق في المحالية والحق في المحالية والمحق في المحالية والمحتالية والمحالية والمحا

مَلاَذٌ اَرائِلِ ماویٰ الْبَتَامیٰ ماکین کے پشت نافتیبوں کے جائے پناہ وَ کُل محامل جعد کریم ای طرح ہر نیکوکار کی شریف

وَثَابَ اِلِيهِ فوج بغد فوجِ ادر طالب علموں کی فوجوں کی فوجیں فداراهُم و آساهُمُ طِلاباً انہوںنے طلب کی شخواری کی ادر ایچی طرح چیں آئے

وَقَالَ لَاوُیْرَکَّ وَ فُودَ خیرِ کہاکہ ش ان طالبان خیر کوانتیاد کروں گا فَانُعَمَهُمُ عَلَیٰ قَدُرِ الْمَزایَا پی ان کو ان کی نشیاتی کے مواثق وَاویٰ هُمُ وَ الْبسَهُمُ بروداً اُن کو شمکانا دیا اور لباس پہنایا وَعَلَمهم بِتَعَلِیمِ آنیْقِ

وَ بَعَدَ الحدبِ بِالعِيشِ الرَّغِيبِ
اور قَطِ زَوْكَ عِيدِ خُوثُ كَن ندكَى بِالْكُوبِ
وَ شُحعانِ المعارِكِ كَالاُسوبِ
اور شرول كَ طرح ميدان جَلَ كَ
بيادر بن كَ الشيطان مرس كَ لِي الشيطان مرس كَ لِي اللَّهُ عَيْرِ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلِيلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلِمِ اللْمُعْلِيلِمِلْمُ الللْمُلْلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُلِيلِمُ اللْمُلْمُلُمِ

پُرْ پُوات بِیْ لا قدید اور چهان کا قدید اور چهان کو کس کرتیم شراط کا قدید الحق آقیال الحنود حق کماهٔ الحق آقیال الحنود حق کماهٔ الحق آقیال الحنود السحود می اللیل فی نور السحود تامرات مجدال کاروشی شربات و طرید الین صغرالید المصنف الکمید الی صغرالید المصنف الکمید غردول قلت حاول، عمدستول کی بانید بی بی

فَفازوابالهُدئ بَعُد الضَّلالِ پیروگرائ کے بدرہات پرکامیل ہوئ وَصَارُوا کُلُّهُمُ مَثلَ النحوم اورب کے سب سادل کے اندہوگ

نجوم هدايةٍ للطَّالِبينَ طالبان بدایت کے لیے رہنمانی کے ستارے وَلاَ كنجوم سقفٍ مُُسُتديرِ آسان کے ستاروں کی طرح نہیں فَللاولَىٰ أَفُولَ بَعُد شَرُق کونکہ آسان کے سارے نونکل کر غروب ہو جاتے ہیں وَ شَرِقُ عُلومهم شرق مُدام اوراکی علمی روشنی جمیشه باتی رہے والی ہے أَسَاتِذُهُمُ بُدُورِبَلُ شموس ان کے استاد بدرکامل بلکہ مبرمنیر ہیں ضياء الحق ضَوُّءُ العالمينَ ضیاء الحق عالم والوں کی روشنی ہیں وَ قاسِمهم نبيه المَعيُّ اور أن مِن محمر قاسم باخبر ذكى الطبع مين وَانظارٌ لَهُ انظارُ لُطفِ اور انظار حسين -ان كى مهرياني كى فكايس

ترى عبُدَ الغفورِ لِخَوفِ ربٍ

أكى ذكا بين بست اور طال وسيى ربتى ب عَليهِم رَحْمةُ الْعولَى المعجيدِ إن سب ب خدائ يزرگ كى رحت بو

وَ كُلَّهِم لَحَلّالُ الْعقيدِ اور سب كے سب مشكل كربوں كے كولئے والے بين

فَقِيدِ المِثْلِ عَلَامٍ فَريدٍ وه بِ تظرمالم كِمَا عَ زانه بين

لَه حُلُ المَزَايَا كَالْمَصِيدِ

• تام نشيتي ان ك فراك ا فكاري 
يانور شاه موموق الحسود 
أورثه كريا اجالي مامون كريد 
وَاوَّل مُوْقِظ الْقَوَم الرَّقُود

اور سوتی قوم کو اول اول جگانے والے رَجَاتی اَن یُغَطُّونی بِحُود پرامید ہے کہ یہ سب مہریانی سے مجھے دُھاتی لیں

شَراب الفَضلِ مِنْ حُبِّ القعبه شرك فَعْل ش كافَ صد هيب بوجك حَلِيْسُهُم مِن الْخير المَديب أَكَى حَدى بعلائى عرم نين بها بنظم يُردى نظم العقود تم عبرالنفور كود يكموكك مداك خوف و وَ مُقُونُهُمْ نبيل رَّحمةُ الله أن مِن مدرس قرآن ايك بزرگ رصت الله بين

فَكُلُّهم لَهُمُ أَقُدامُ صِدُقِ يه سارے صاحبِ آثار حذ مِن

وَ نَحُتِمُ ذَاالكلامَ بِذِكُو حِبرِ اب بمالي بڑے عالم کے ذکر پري کام فم کرتے ہيں

مريغ العِلم مُقتِنصِ القُنونِ عُمُمُ*وْمُ نُلكُ لِلْاَرِيْدِل* مُعَمَّرِيْنِهِ نِبِيهٍ فَائِقِ الْأَقُرانِ يُدُعىٰ <sup>ع</sup>ُ

برُرگ مرتبہ بسروں پر فائق جن کو فَهٰذَالْحِبُرُ غارِس ذَالنحيل كوكد ياسال درنت كے لگانوك بين

وَمَا أَنَا مِثْلُهُمُ فِي الْفَصْلِ لَكِحَنَ اورش فضيلت مِن إن سب كي طرح نهين بول

وَ أَنُ أُعْظَى نَصِيباً وَّافِراً مِنُ الرَّمِيةِ وَافِراً مِنُ الرَّمِيةِ مِنْ الرَّمِيةِ مِنْ الرَّمِيةِ مِنْ الرَّمِيةِ المُنْ الرَّمِيةِ الرَّمِيةُ المُن المِنْ الرَّمِيةُ الرَّمِيةِ الْمِيةُ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ

شرحتُ الحَالَ شَرُحاً مُسُتبيناً

ایسی نظم میں جو مو توں کے ہاروں کو حقیر کردے

لاَمُوالُمُحُسِنِ المولیٰ الودوج ایخ دوست محن مهریان ک کسی ب وَما آناللَقُوافی بالعَهِیه اور نه میں قمائد کا ہم پیان ہوں اَلُم تر انهم کثرت قصیدے

الم ترائم ازل نه فرماتا تو میرے تصیدے بمثرت ہوتے

محمدن بن ادریس العمیه عجر بن ادریس کا قول کائی ب لگنت الیوم اشعر مین لبیه تو پس آن لبیدے زیادہ شام ہوتا و حفظاً مین مخالیل البیود ادر مظنہ بائے باکت سے مخفوظ رکھ وانعلاص مین القلب التحریب ادر یکہ و خبادل سے تجے پکر تاہوں بقلب ذی خشوع مین عبیب چوخش کے بچے پکرے دعاقبول کر تاہوں فاکس خ دائماً هل مین مزید کر میں بیشہ بل من مزید پکارتارہوں حلیف الدون والعین الحمود غوں ادر خکل آکھوں کا طیف ب حالات مدرسہ میں نے واضح طور پربیان کردیے

ولا بالطوع بَل لللاِمْشِنَالِ يه للم اپن فو ش سے نہیں بکد بہ اقبی ارشاد وَلَيْسَ الشِيْعُرُمِنُ دابی وَشُغلیُ شعر کوئی میر اطریقہ اور شغل نہیں ہے فلو لااللہ انزل فی الکتاب ہاں اگر خدائے تعالی - قرآن مجید میں

وحسبى قول موالينا الهمام اور اب توجيح موانيا الم الما الم الما فلو لا الشعر بالعلماء يزرى لي المشعر بالعلماء يزرى الله المعالم المواني المعام المعا

وَاوصِلهُ الَّىٰ ماویٰ الخلودِ
ادر بَیْتِی کَ شَمَانَے اے پَہُغِادے
علیهِ وصنه عَنُ عَقدٍ فَسیهِ
ادر تقرکے معالمات ہے اے بچا
دوی النعماءِ وَ الخیرِ المَدیدِ
جومحہ بھلالی ادر بہت نعتوں دالے ہیں

کماة الحق انحیار العبیه
ت کماة الحق انحیار العبیه
ت کم بهادر بندگان ضدای برگزیده
جونزدیک ودور کے لیے برابر چی ب حزائشهم لمن خیرالنقوه
اکے (علوم کے) تزائے بهترین نقودیں
علینا بل علیٰ من فی الوجود
بکہ تمام لوگوں پر جو وجود پاچے ہیں
رضیع رَزانة منحل الرسید
منات کا ووره بکر بلے ہوئے مولانا

طبیب زمانه و عدیم حید ایخ زماند کے طبیب اور بے مش وسیم الحلق ذو محلق حمید حمین بدن والے عموعاد توں والے

شمائلةً تزِيدُ على العديد

عنِ الاثام واَلاَفاتِ طُراً تمام آنوں اور گناہوں سے محفوظ رکھ وَافرِغ من شاہیب الرَّصاءِ اورائی رضامندی کی موسلاد صلاس پربرا وَ فرض شُکر سادَ تِنا الْکرام اورائی بزرگ مرداروں کا شکریہ ہمی فرض ہے

نجیح صریمة مّاضی الأمور ادون شما کامیاب تمام کام کر گزدندال ومحمودالوری حسن السحایا ادر طاق فدا کے براہے ہوئے تیک خملتوںوالے بای خلیقة اُٹنی علیہ آپ کے اوصاف جیلہ احاط شارے زائدين

عليٰ دَعُوايَ مِنُ خير الشهودِ میرے اس وعوے پر بہترین گواہ ہیں فَقيهُ الْعَصُرِ ذو فَضلِ حريدٍ امنے زمانہ کے فقیہ بے مثل کمال والے تَقي الخلقِ اوفي بالعهودِ

بر گزیده خلق عبد وا قرار پورا کرنے والے بامال و بالعيش الرّغيد اميدول اور فراخ عيش بركامياب كردياب

اورعشق کی آگ کے شعلے بلند ہورہے ہیں لفي ظُلم مِّنَ الاحْزانِ سودٍ غم کی کالی اند جریوں میں گھرا ہوا ہوں

وَنيران الصَّبابةِ في صعود

وَلَيُّ الله ذَالْخَلَدِ الحليدِ جو خدا کے ولی اور بہادر دل والے ہیں وَ لَمُ يَصَرَفُهُ عَنْهُ هُوَى الْقَعَيْدِ

اور ہم نشینوں کی محبت نے بھی حق کوئی

رائ جلفاً ألذ مِنَ الزغيد که سومکی دو ٹی کے کلاے ممکہ سے لذیذ سجھنے لگے وَ ٱلْحُشَّعَ رُكُّعِ ٱلْحُشَّىٰ سجودٍ

تمام راکعین سے زیادہ خاشع اور تمام ساجدین سے زیادہ خاکف

مِن آ کِی کس کس نیک خصلت کی تعریف کرول

غزارةً عِلمهِ وَ صَفاءً سِرِّهُ آ کیے علم کی بے صد زیادتی اور دل کی صفائی وَمَوُلِينًا الَّهُمامُ خليل احمد ورہمارے مولانا بزرگ (مولوی) خلیل احمد

تَرى عبدالرحيم حليف صدقِ مولئناعبدالرحيم كوتم سجائى كاحليف ديكموه وَ احمدُ هُمُ حباهُ الله فوزاً اوران میں مولوی احمد ،أنكو ضدائے تعالى نے تَذَكُّرُنَاالرُّشيد و نحن نبكي مولانارشیداحر کویاد کرے ہمرورے ہیں وَيَعثر في يَدئ قلمي واني اور ہاتھ میں قلم ٹھو کریں کھاتاہے۔ اور میں

ذَكرُنا سيداً شيخاً هُماماً بم نايك مرواد في كال بروك كوا وكياب فلم يخفِ الا ميرَ وَ قال حقا

كى امير سے ند ڈرے۔ حق بات كهدوى

تزهَّدَ في مَتاع العيش حتُّــ اساب زندگی میں ایبا زبد اختیار کیا وَ كَانَ اَبَرُّهُمُ بِالطَّالِبِيُنَ طالبین کے ساتھ بے مداحسان کرنے

كانَّ ابا حنيفة في الوجود كه كويا المام ابو حنيفه وجود مين مين

بكنُكوهِ ظهيرةً يوم عيد مقام گنگوہ میں دوپہر کے دفت جعد کے دن إذا صعدالملائِكُ بالشَّهيد جبكه فرشة أل شهيد كى مع ليكر آسان يرج ه أيا ايَّامَ عيشِ فُرْتُ فيها بِرويةِ ارشد الاعلام عُود ارشد علاء کی نیارت سے فیضیاب مواقعالوث آ قضاء الله يجرى بالحدود ضدا کا تھم صدودِ معینہ پر جاری ہو تاہے

وكان يُرئ إذاسرد المسائل جبوتت مسائل فقبیہ بیان فرمانے لگتے يون معلوم ہو تا

توفيٰ ذاكرا براشهيداً ضدا كاذكر كرتة بوئ نيكوكاري من شها وت يال كالًّ قيامة قامتُ علينا ہم پر تو گویا تیامت قائم ہو گئ تھی اے زمانہ عیش! جس میں کہ میں وَ أَيُن تَعُودُ ايَّام مَضيُنَ اور گزرا ہوا زمانہ کب والی آتا ہے۔ \*\*\*\*

# وقال ایضاً یمدح شیخه و یشکر نعمائه

فی حُبِّ مَنُ عَنُ قَلْبِهِ آمحانیُ اس کی محبت میں جو تھے اپنے ول سے مجملاچکاہے

قلِقاً كَغُصُنِ الْبَانِ فَى الْحَفَقَانِ مِن اليا مُعْطرِب بول جيب بان كَ ترثن تُم تَم قرآتي ب

زَمَنا مَضىٰ مِنُ اَجَمَلِ الْأَحْبَانِ مِن شراب وصل بِيّا تقادتمام زمانون عاجياه ودانانة تقا

اِنّ الْحشا مُستوقدالنيرانِ كه يه ول آتش محبت كى بحق بن كيا

قَلِقِ كَتيبٍ وَامق ولُهانِ وه عاش جو مشطرب، غمزوه

لنجيع قَلبِ أَوْ سُلافَةُ حَانِ دلكاتازه خون يادكان شراب عَسُر خُ شراب بل

فَهُما لِعَامُورِ الْحشا عينانِ

قلَمُ المشيَّةِ قدحرى بِهوانی تلم *ندرت مِر*ى *نات وخوارى پر عِل* چِکا

اَصُبُحُتُ مِنُ سحع اَلَبُلابِلِ سحرةً نور کے تؤکے ترانہ ہائے بلبل من کر

آسفیٰ عَلیٰ شُربیٰ رَحیُق لَفَا ٹھا میراتمام غمال زائد کے جاتے دہے پر ہے جم میں

قَسَماً بِوَجُدِ الشوقِ وَالاحَزانِ غُمِائِ مُثْنَ ولدْت ثُولَ ك لَثَم كَمَاكَر كِبَابُوں

اگُ الفؤاد فؤاد مضُنی هائم کون ما دل!عاشؓ جرانزاروزارکادل

نُرُفَضٌ دمُعاً فَانيًا فَكانه ایے سرخ آنو کہ گویا وہ

عَيْنَايَ مِنْ حَرِّالصَّبَابَةِ وَالْهُولَ

میری آنکھیں ...عشق ومحبت کی گری ہے

وَالقلب مرمی بینشا مَلیحةِ اوردل ایک جو کے تیر نگاہ کا کثیہ ہے جَاءَ الْصَّبَا مِن نحوهابا ریحه پارِمباس کی جانب ہے ایک خوشبولائی

ترُكُ الھوى قلبى عليھا عاكِفا ميرےدل كومجتئے ان كامجاور بنا ركھاہے

فُتِنوابصم مِّنُ صفائح صَنُوةِ . اتّافرق ہے کہ بت پرست تو پَیْروں ک چنانوں پرمنوں ہوئے

سكنَ القلوبِ اسْمَع برشةِ نظرةِ احدول كي تسكين اليك نَظرِك تِحيينُ عد شرف فرا

یاسادتی متاعلی بلخظة اے میرے سردارد ایک نظر کے ساتھ احمان کرو

رفقاً بِمَنُ صرفتاً قصوتُكمُ عَنِ ادراس حمض كے ماتھ جس كو تمہارى محتدول نے

ذكرالِمَنُ من دابهِ ذكر اكُمُّ

گویادونوں آنکھیں ... دل کے دو چشے ہیں

حَدُّ الْقَناةِ وَ طَرُفُها سِیَانِ تیزے کی توک ادراس کی ناہ برابر بیں مِنها تفوح کنفحةِ البُسُتانِ جوائ کی خوشبو ہے ادر باغ کی خوشبو کی طرح مہتی ہے

قدماً كَمَن عَكفواعلى الأوثان عرصه درازے بھے بت پرست بول ك مجادر بين

و فُتِنُتُ صَاحِ بِاملِحِ الْغِزلانِ \* اور مِن غزلان حن مِن سے لیج تر غزال برمغول بوابوں

من فاتير و بَرُوُرةِ وَ تَدَانِ جَيْمُ يَهُ رَكِي نَظُرُ اور ديدار اور قرب سے

الحیران والإخوان والخلان پروسیوں اور بھائیوں اور دوستوں سے جدا کردیاہے تری کرو فاحد شمر النسیان

فاحد سمر اسمرالنسيان

کیونکہ تہاری فراموشی اس کے لیے بڑا تیز نیزہ *ہے* إِنَّ الملامَ وهجرها وِزُرانِ بیشک تیری ملامت اور محبوبه کی جدائی د و بوجھ ہیں وَاضَفُت وزُراً آخراً اعياني اور تونے ایک اور بوجھ بردھا دیا جس نے مجھے تھکا ہی دیا لُ العاذلينَ تَرُدُّهُ الأَذُنان اور ملامت گرول کی ملات کو کان ہی رد کردیتے ہیں لَزَمَّتُ لَتَنزعني شوى سلواني اس لیے چٹی ہوں گی کہ میرار ہاسہا اطميتان بي نكال ليس بلظى الفراق و لومة الحرمان فراق کے شعلوں اور محرومی کی کیٹ ورايت موتى قائما بعيان اور مجھ کو موت سامنے کھڑی ہوئی معلوم ہونے گگی أن لذبقنو المُرْشِدِ الروحاني که جا اور مرشد روحانی کی خدمت

اور مجھی اس کو ماد کرلیا کرو جس کا وظیفہ تہاری یادہے مَهُلامُلامك ايهذا اللائمي اے ملامت کرنے والے ذرا ای ملامت کور وک لے فالهجروزرمااستطعت تحملأ اور جدائی ایک ایبا بوجھ ہے جس کی میں برداشت نه کرسکا وَهُوِّي النِّعَاجِ العِينِ فِي قلبي وعَذْ ان لیل گائے جیسی آ تھوں والیوں کی محبت تومیرے دل میں ہے ما الزم الاسقام بي عجباً لُها ہاریوں پر تعجب ہے کیسی مجھے چٹی ریں وهن القوى مني وّحان هلاكها میری تمام قوتیں بندی اور قریب ببلاك ہوشئیں وَايسُتُ مِنُ بُرُتِي وَقَامَ الْعُودِ اور میں ای صحت سے مایوس ہو گیااور عمادت كرنے والے بھى ناامىد ہوكر فَاذَانداءٌ مِّنُ سَماءِ جاءَ ني اجانک آسان سے ایک آواز آئی

حِبُرِ الورى عَلمِ الْهِدَايةِ وَ النُّقيٰ

## Marfat.com

میں یناولے

راس الكرام الباهرالبرهان

شر فاء کے سر دارروشن دلیل والے یں

فَشَفَىٰ وَانزلني محلُّ امانِ اور آپ نے مجھے شفادی اور امن کی

جگه میں اتار دیا الامواج في الاصقاع وَالوديانِ

موجیس تمام زمینوں اور دادیوں تک کینجی ہیں

يَسُقَى بِلادَالْهِنُدِ وَالْايرانِ امر ان وہندوستان کے شہر دن کو عیر اب

عمرہ عمرہ پھولون کے درخت اگانا الكاكام

بفدافد الغبراء والغيطان او کچی اور نیچی زمینوں میں مبک رہی

اللمستظل بظله حظان ال ے مایہ لینے والے کے لیے دو جھے اور ہیں

حظُ التقاةِ وَ خشُيّةِ الرَّحْمٰنِ دومرا حصہ میہ کہ تقوے اور جشیہ حاصل ہو

وَغزالة كشَّفَتُ دُجي الكفران

جوتمام خلق میں بڑے عالم ہدایت اور تقوول کے کوہ گراں

فَشهدتُ سُدَّة بابِ محمودِالوَرخ پس میں حضرت مولانا محود حسن کی د ہلیزیر حاضر ہوا

بحر محيط ذاخر مُتَلاطِمُ ممروح ایک محیط سمندر ذخیره ہائے درومر جان والاہے جسکی

ديوبند منبع مائه وحُبابُهُ ديوبنداس كاسر چشمه باور برايانياس كا

هطل له الإمطارُمدُرَار له ما إنباتُ اطيب خُضُرَة الرَّيحانِ مروح ایک برنے والا ابرے بہت ع برينغ والأكه

> ريحانِ عِلمِ الدينِ فاحَ أرِيجه کون سے پھول ؟ علم دین کے پھول جن کی خو شبو

> شَجر ظليل في السّماءِ فروعة مدوح سامیہ دار در خت ہے جس کی شاخيں آسان تک کپنچی ہیں

حَظُّ الِثمارِ ثِمارِ عِلْم تقتنيٰ ایک حصہ بیا کہ علم ومعرفت کے

قمر جلا ظلم الفسوق باسرها

اور آفاب ہے جس نے کفر کی اندهيريوں كوہثاديا بدَعوةٍ مِّنها بكُلِّ مَكاذِ خدائے تعالیٰ کی توحید کا نور چیک اٹھا ہ مِنُ رُّبِهِ فَهُما لَهُ نوران یہ دونوں اس کے لیے دوروشنیاں زَاهِرٍ فَهُمالَهُ ضَوْءَانِ کی دیک پیه دونوں اس کی دوچیکیس ہیں في وجهه ذي النور واللمعان سجدوں کی جواس کے منور اور چمکدار چېرے پر بيل وَ مضائِهِ قَدُماً بطَوُع عِنانِ ایی خوش سے بمیشہ اُس کے ارادے کے ساتھ جلتے ہیں السادة الأمحاد والاعيان

بزر گون، مر دارول ،شریفون کی اولاد

بجوده والفضل والفيضان

ایے فضل و کرم و فیض سے قید کرلیا

أَعُلِم بِهِ بالفقهِ وَالقُران

شمس تجلي نور توحيد الالهِ وہ ایہا آفآب ہے جس کی دعوت ہے ہر جگہ نورُالعلوم ونورُ حشيتِهِ اللَّتيُ علوم یقیمنہ کا نور اور اس کے خوف و . هميه كانور ضَوُّهُ الْعِبادةِ للالَّهِ وضُّوءُ وجهِ خدائے تعالی کی عبادت کی چمک اور اس کے منور چیرے سيماةً مِنُ آثر السجود لِرَبِّهِ اس کے منہ پر علامت موجود ہے ایے خدائے برتر کے لیے ظُلُّ الْأُمورُتطيعة في عَزمِهِ تمام اموراس کے ارادے کے تابع ہیں حبر نبيل فائقُ الاقران نحل مروح براعالم، بزرگ، ہمعصر ول سے 807.0% أسمِح به من باذِل اسرالقلوب کیابی جوانمردے تی جس نے دلوں أكرمُ بِهِ أرحم بهِ احلِمُ بِهِ

مروح ایک جاندہ جس نے نافر مانی

کی ظلمتیں دور کر دیں

منُ مُفْزعات طوَارقِ الحدَثانِ گردش زبانہ کی خوفتاک مصائب آفات ہے

عُلوم دینِ المصطفے ذی الشانِ پیمِبردی ثان مصطفے صلم کے ویلی علوم کے عُلَوں میں سے

وَاللهِ لا يَبلَىٰ بِطُولِ زَمانِ خداک متم مرورزماندے يُدانا نيس بوتا

الشغل بماء المحود والإحسان و و مراب جم من جود واحمان ك يأن ك المونى ب المعالم الرباني المعالم الرباني

فھو الفقیه العالِمُ الرَّبانی پی وہ فقیہ عالم ریائی ہے

منُ باتراتِ اللهِ ذى السُّلطانِ
جو خدات عالب كى توارول من سائك توارب عَمَبًا لِعَضُب الطف القصمان کیا ہی کریم کیائی رحیم کیائی بردبار ہے اَحود بِه اَحسِن بِه اَشجعُ بِه کیائی کی کیامحن کیابادرہے

كهفُ الْمَرِيَّةِ غَوثهمُ وَملاَدُّهم خلق ضراكا جائے پناہ فریادرس اور الن كى پناہ

لم يعرمن اعطاہ ٹوُباً من ثيابِ مجمع نگانہ ہوا وہ فخض جے ممدوح نے ایک کپڑاویدیا

وَلَنِعُم نُوبًا إِنْ قَدَرُتُمُ قَدُرَةً وه كِرُابِهِ بِي الْحِمَاكِرُا بِ الرَّمَ الى كِي قدر كرو

لَمُ يصد منُ اسُقاهُ مِنُ حِرُ بالِهِ مجى پياساند بواده فخص جس كومرور خاتي شراب پلادى

لَمُ يفتَ يخشىٰ الله فى احواله بميشه الني تمام احوال مِن خدا ب وُر تاب

نَفسی الْفداءُ لصادِم عُریانِ میرک جان اس ششیر برہند پر قربان ہو

طُبِعَتُ براهين الْهُديْ سَيُعًا فيا

تمام كوارول ليف تركوار ..... عداة دين الحق والايمان جووين حق اور ايمان كو مثن بين من كتاب واضح النبيان جوكل مول واضح كاب عاقون

بالفوزِ بالحسنیٰ وبالرِّضوانِ که وه جنت اور فداکی رضا مندی پر کامیاب ہوں گے

بخبيته الأشحار والخسران برترين درنت (زقوم) اور ناكاى كى

الفائزينَ بِرَحمةِ الرَّحُنْنِ اور وو سب فداكي رحمت ك ساتحد كامياب مِن

قوماً يقوى فتنة الشَيطانِ شيطانِ شيطانِ شيطانِ شيطانِ من تقويت دين والے مركز دياہے

المحمل و العُدُوانِ و الطُغيانِ اور تعدى صود كر مست اوش من آجات مين

العِلم وَالتَّوْحيُدِ وَالعِرفانِ ومرفت كَ يَشِ

براہین بدایت کی کوار ڈھائی گئی ہی اس فذبابة موت الملاحدة اللتام کو کدا کی دھار طاحد دکتام کی موت ہے مستمسك بعرف الهداية والرَّشادِ مدوح بدايت اور رشدك عروة و محق كو

فیهِ البشارةُ للذینَ یلونه وو کتاب جس می مطیعین کے لیے بثارت بے

فیه الوعید لِمَنُ تعدی حدّة اور جس میں مدے برضے والوں کے لے و میرے

صدرُ الكرام كرام مندسةِ العلوم مروح بدرس ويوبندك بدرسين بس مدريدس بي

لأزالَ مدرُسة رَمَتُ بنصالِهَا بيدرسه بيشهيشدرب جمن في النج بمالون ب

لاَزَالَ مَدرسة صحت فيهاسكارے يدرسه بميشہ قائم رہے جس بھی جاکر جہالت اور مرکثی لاَزالَ مَدُرسَة جَرَّتُ مِنها عيونُ

لأزال مُدُرسَة جَرَثُ مِنها عبونُ بيدرسهيشدب جمس علموتوديد

**ተ**ተተ

# آثارعلميه خطتيه

(۱) مولانا امین البرین بانی و منہتم مدر سرّ اسلامیہ امینیہ دبلی کے نام حضرت مفتی اعظم کے ایک یاد گار مکتوب کا عکس۔

ما فيلاي ما فيلاي

برسم . بنه مخرج - مدرين برن ب علن بروزت ہے ۔ کل بیونٹ کو بر بیس ک مدع ذکہ: ع أن تى - بالسن ع كالبيل تبي بايكا - يما والمان كيا - بدوسين في وان مان مي كرويكومي يين باليان ادرولى اين الديمة كارك ورشران ومول على ادد این اد کالمانت می گرادد و کا داراند کاست ایکر غربی کا کیدل بن ریا ادر کاک در بت خوات ماسم می کوات كسين كى دانا -ابكلان والمين بمن المرات يدل وم ل يوكا - مولى بريم مناكدي اى من كاكارة - c- 12/2/2

معزت أوكس مولانا مظلم العالى كاندمت من فكساركا نا زمنان سعم وس كرك و مى درواست كين ادروصرات كريده عد وقف بران لن عيى ا) مرادین - کمری تناعدالتی مذکمید تنین مجاسط منول مو كفايت منبري بل

(Y)

#### التمنية بالميدالب من سیس ن سیسے

للم كزدارة للروة واندان فاغارة التق تشاحب عملر والراء للهتين النيخ ميمرضنل الدين مدير البيس الكرى الجديد بسلان

يكاس دعاق من مكارم واشتنى باخلاكك الزمواء طيبة الثاثث على كل من اسلى وا نشق حاسنى كى مكب الم اعماق اخترة الورى لحركزميرفاذ بالعيث والمثثث مليكه وخيكربانيا تكرالمنا عنا غالبينا قالم تال من المدر بالخايرات والرشاء والها ولجتذكل بانستاق وباللمشأ بإصل ومغنى اورث الاطنطالها

احشيصيلى الخيالنيوواوسى امتك إس سلدافتات الودى احتيك يكن نأن إنستل والنك يعيلا اذاران است بمسرة احتكر بالمدوالدل مجسب میں دیکری دا حدیدامیارگا بين دالميكرمتلجب يزودكم میردالی ماششتهیدی نزنشی مرودالحبون الاحتدبكرة اذااليل إق المه وللمعتظ كل المبون - كوكايت المرضاف مرقاه - ٢٩ ومغان ما المريد الماكن

میجر فضل الدین سیرنٹنڈنٹ سفٹرل جیل ملتان کے لیے تہنیت عید میں حضرت مفتی اعظم کے چند عربی اشعار حفرت مرحوم کے اینے تلم سے، مور ندہ ۲۹ر مضان المبارك ١٣٥١ه مطابق ٢٦٦ جنوري ١٩٣٣ء اس سال رمضان كے تنميں روزے ہوئے تنے اور عيد ١٢٨ جنوري كويزي تقي ـ (ا-س-ش)

# چندنادر ویاد گارتح برات

مولانا سعید الدین ابن مولانا هین الدین (رحمهمالله تعالی) کے خلف الرشید مولانا حافظ فرید الدین (خطیب جامع معجد قد وسیه ناظم آباد نمبر ا، کراچی) کے نام حفزت مفتی اعظم کے ایک نادر مکتوب سامی کے علاوہ تین نادر ویادگار خطوط اور بھی متعدد نکات علیہ اور معلومات حفزت مفتی اعظم کے اعزہ معلومات حفزت مفتی اعظم کے اعزہ ومتعلقین کے بارے میں تھیں۔ انھیں بھی اس خیال سے اس مجموع میں شامل کر لیاہے کہ: ومتعلقین کے بارے میں شامل کر لیاہے کہ: مستقبل میں ان کے تحفظ کی کوئی اطمینان بخش صورت نظرنہ آتی تھی۔

طانیا: ان کے نکات علمید و معلومات مغیدہ کا فیضان وافادہ مولانا فریدالدین کے ذوق علمی

یه تین خطوط حفرت شخ الحدیث مولانامحدز کریاعلیه لرحمه (مظاہر العلوم، سہارن پور)، مولانا سعیدالدین (ابن مولانا امین الدین بانی مدرسه امینیه، دبلی) اور مولانا مفتی حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم (خلف الرشید مفتی اعظم مولانا محمد کفایت الله شاہ جہاں پوری ثم وہلوی) کی تحریرات ناورہ سے یادگاڑ ہیں:

مولانا سعیدالدین مرحوم ۱۹۳۷ء پس دبلی کے حالات سے متاثر ہو کرپاکتان آگئے تھے۔ وہ کراچی کی مشہور مکنی مسجد (گارڈن روڈ) کے خطیب اور تحریک تبلیغ وین اور وعوت واصلاح کی اہم شخصیات میں سے تھے۔ دوسری دونوں شخصیات علم ودین اور اوب و تحقیق کے میدانوں کی نامور شخصیات ہیں اور تعارف سے بہزیز ہیں۔

ان بزر كول كے نام خطوط يد إن

(1)

# مكتوب شيخالحديث

عنايت فرمايم سلمكم الله تعالى بعد سلام ومسنون!

عنایت نامه پنچا۔ مشور وَعافیت سے مسرت ہوئی۔اللہ تعالیٰ شانه کاشکرہ کہ اس نے صحت کالم عطافر مائی۔ آپ نے اہ مبارک میں آنے کو لکھا ہے شوق سے تشریف لاویں۔
لیکن میر امشورہ یہ ہے کہ اگر حضر سافلہ س رائے پوری وام مجد ہم (۱)کار مضان وہاں گزر سے حیا کہ اس کی کوشش ہورہی ہے تو آپ رمضان حضرت ہی کی خدمت میں گزاریں۔
حضرت اقد س کاوم بہت غنیمت ہے۔اسلاف میں بہی ایک ہستی رہ گئی ہے۔جووقت ہی ہے،
دو فہت غیر متر قیہ اور اللہ کا احسان عظیم ہے۔میری طرف سے اپنے احباب کو بھی میہ بیام
بہنچادیں کہ حضرت کا وہاں تشریف لے جانا ہو تو جس کو جتنا وقت بھی مل سے ،اس کو بہت زیادہ فئیمت سمجھ کر حضرت کی خدمت میں صاضر ہو۔فقط والسلام

ز کریا مظاہر علوم کیم جمادی الثانی ۲۵ ساھ (۳ر د سمبر ۱۹۵۸ء) عنایت فرمایم مولوی فرید الدین صاحب سلمه مدرسه خدام القرآن، ذاک خانه میرسه شاه صادق آباد علاقه بهادل پور، (مفرلی پاکستان)

<sup>(</sup>۱)- معنرت رائع بوری سے اشارہ معنرت شاہ عبدالقاد روائے بوری علیہ الرحمہ کی طرف ہے۔

**(r)** 

. مكتوب سعيد

۱۳۳ صفراکه روزشنبه (۱۳۳ نومبر ۱۹۵۱ء) کراچی

برخور دار سعادت آثار خوش باشيد

بعد سلام مسنون ودعائے ماوجب آل کہ تمہارا کار صفر کا لکھا ہو انتظ ملا۔ خیریت مزاج اور حالات معلوم ہو کر اطمینان ہوا۔ حب تحریر امید ہے کہ تمہارا امتحان بھی ہوگیا ہوگا۔ حق تعالیٰ شاند محض اپنے فضل سے تم کو علم صحیح عطا فرمائے اور عمل صالح سے آراستہ

فرماکردارین کی تر قیات اور قرب ور ضاکی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔

حب ارشاد نبوی من خرج فی طلب العلم نبونی سبیل الله حتی برجع، تم الله کے مجوب راست میں برجع، تم الله کے مجوب راست میں ہواور تمہاری دعائیں مقبول ہیں۔اس لیے درخواست ہے کہ بندہ کو خصوصاً اور بہن بھائیوں و جملہ متعلقین کو عموماً اپنی دعاؤں میں یادر کھنا کہ ہم تمہاری دعوات صالحہ کے محتاج میں ادر دعامیں ادائے حقوق کی نست ر کھنا۔

گھر میں جمداللہ تعالیٰ سب بخیریت ہیں۔ میری طبیعت ایک ہفتہ سے زیادہ سے مضحل ہے۔ دو تین روز سے حکیم مختار حسن صاحب کا علاج شروع کیا ہے۔ ممکن ہے دس بارہ یوم کے بعد پنجاب کاسفر کروں کیونکہ کراچی کی آب و ہواساز گار نہیں ہے۔

ایک بات کا خیال رکھنا کہ جواد ویہ یہاں سے لے گئے ہو،ان کو بلا ضرورت استعبال نہ کرنا۔ صحت کے لیے نیادہ ترفزائی تدامیر کا لحاظ رکھنا۔ دواؤں کے تسلسل سے طبیعت ان کی عادی ہو جاتی ہے۔ پھر ان سے نفع بھی نہیں ہو تا۔ بلکہ ان کے بغیر معدہ اور جگر اپناکام بھی نہیں کرتے۔ اس لیے معمولی شکلیات بھی تو صرف نفز ااور پر ہیز بی سے کام لینا چاہیے۔ صرف نہیں کرتے۔ اس لیے معمول شکلیات بھی وار ہو۔ درفرورت دواگا استعبال ہواور تم باشاء اللہ سمجھ دار ہو۔

حب موقع اہل الرائے کے مشورے سے مناسب محل صورت کر لیا کرو۔ مولانا عبد الرشید صاحب مد ظلہ (1)ودیگر اکا برووا قفین سے بندہ کا سلام اور دعا کی درخواست کر دینا۔ تم برابر خیریت و حالات سے اطلاع دیتے رہنا۔ یہاں سے اگر جواب نہ بھی پہنچے تو مضا کقہ نہیں۔

بندهٔ ناکاره سعیدالدین کمی مسجد - کراچی

به مطالعه عزیزم مولوی فریدالدین سلمه الله تعالیٰ دارالعلوم الاسلامیه ساشرف آباد نند داله یار، حیدر آباد، سنده

(۳) مکتوبِ واصف

> ۱۳-۲-۹۸ عزیزم سلمهٔ وعلیکم السلام!

آپ کا ۱۹ مرم کی کا لکھا ہوا پوسٹ کارڈ موصول ہوا۔ خیر وعافیت معلوم ہوئی۔ اپنی پھو پھی جان کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے سلام عرض کرد بچئے۔اللہ کے فضل و کرم

<sup>(</sup>۱)- مولانا رشید الدین نعمانی مراد جیر۔ جو اس زمانے میں دارالعلوم شدُ والدیار میں مدرس تنے اور مولانا قاری فریدالدین (مکتوب الیہ) کے استاد گرائی تنے۔

ے یہاں سب بخیریت ہیں۔ائیسہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔اب بکر اللہ نھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی بخیریت ہوں گے اور آپا محترمہ بھی بخیریت ہوں گی۔ کب تک دبلی واپسی کاارادہ ہے؟ آج کل آپ کامشغلہ کیاہے؟ باتی خیریت ہے۔ فقط والسلام

حفیظ الرحمٰن مدرسه امینیه اسلامیه به کشمیری دروازه، دبلی

> به مطالعه عزیزی مولوی حافظ فریدالدین سلمهٔ معجد قدوسیه ،نزدپٹر ول پیپ ،ناظم آباد ، نمبر ۱ کراچی نمبر ۱۸

(۱) - مکتوب الیہ کی پھولی اور مکتوب نگار کی خوش وامن میموند خاتون ان و نوں اپنے اعزہ سے ملنے پاکستان آئی ہوئی تھیں اور کر اپتی میں اپنے بھتیجے مولانا فریدالدین کے پاس متیم تھیں۔

(۲)-انیسه بیگم کتوب نگار کی صاحبزادی

(٣)- آپامحر مدے مراد میمونہ خاتون مکتوب نگار کی خوش دا من ہیں، جنہیں وہ آپا کہا کرتے تھے۔

